

## SCANNED PDF By HAMEEDI

بلاحقق بن باشر محفوظ بن بار اول \_\_\_\_ برام مُطبع \_\_\_\_ برواین شری پرنشرز لاهور قیمت \_\_\_ -/۱۲۵ روپ

بیرے کے بیٹے میں سے باقی تہیں ہے بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے ہما ہمندر سے میرا ساقی نہیں ہے ہمندر سے ملے بیاہے کو شبنم بخیلی ہے ہیے رزاقی نہیں ہے جیلی ہے ہیے رزاقی نہیں ہے

E URDU FORUM.

اشاکست: علی میاب ببلیک بیشنز علی بیال ببلیک بیشنز ۲۰ یز براکیت اُردو بازار لا مور یون: ۱۲۳ پر۲۸ SCANNED PDF By HAMEED

NE UKUU FUKUM. CUM

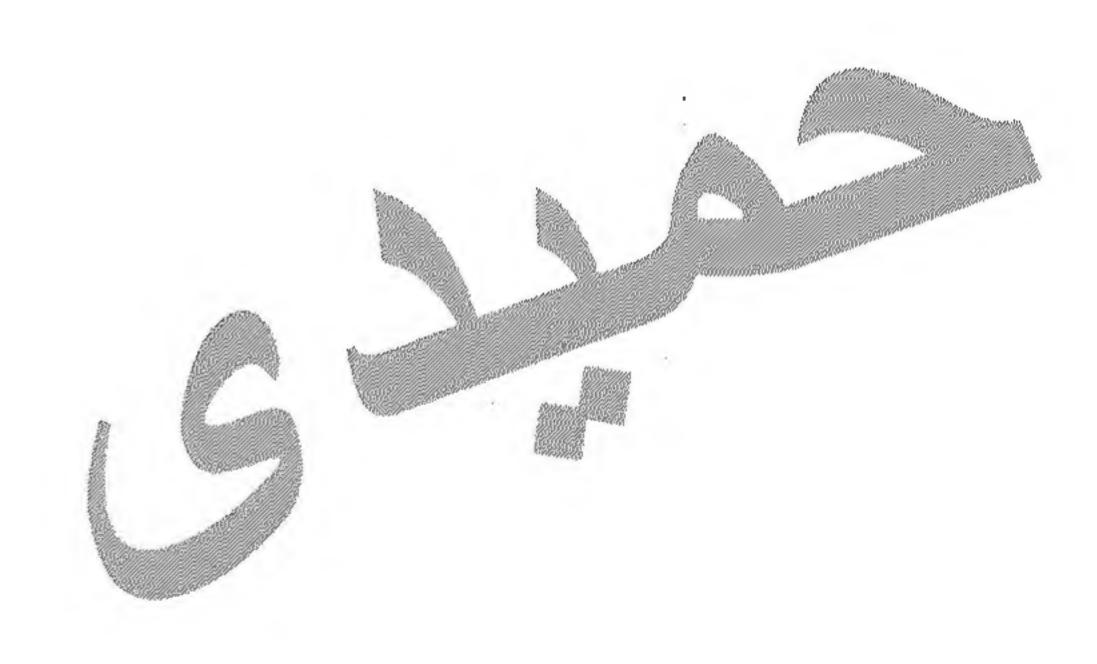

ریٹی پردوں کے پیچھے ایک ایسی ریٹی جنت تھی جو خوابوں کو چھو کر دل میں بیٹھ جاتی ہے اور ہمہ وفت تعبیر کے لیے للجاتی رہتی ہے۔

عزت آراء ریشی پردول سے چپک کر رہ گئی۔ نہ دہلیز کے ادھر آسکی' نہ اُدھر جا
سکی۔ بعض او قات لڑکیال خواب اور حقیقت کے درمیان اس طرح ساکت و جامد ہو جاتی
ہیں' جو نظارہ سامنے ہو تا ہے وہ سارے کا سارا بیک وقت نظروں میں نہیں ساتا۔ وہ قیمتی
ساز و سامان سے آراستہ ڈرائنگ روم بھی ایسا ہی تھا۔ جیران جیران میران می آکھوں میں بیک
وقت نہیں سا سکتا تھا۔ اسی لئے عزت دہلیز پر ٹھھر گئی تھی' لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی
سمارے صرف اس کی سیاہ آکھوں کی پتلیال نظارہ نظارہ بھٹک رہی تھیں۔

سلمنے والی دیوار پر ایک بہت بڑا فش ایکوریم تھا۔ سرخ و سنری مجھلیاں فیروزی و رو پہلی مجھلیاں چاندی کی طرح چکتی ہوئی سونے کی طرح دمکتی ہوئی اور رنگوں کی قوس اور بل مجھلیاں چاندی کی طرح جبکتی ہوئی سونے کی طرح دمکتی ہوئی اور بال توس کر جبکتی اور بل محس اور بل محس اور بل محس اور بل کھا کھا کھا کہ این ارخ بدلتی جارہی تھیں۔

ایکوریم کے نیلے پانی کا جھلملا تا ہوا عکس و صوفوں تک آ رہا تھا اور وہاں جیٹی ہوئی الرکیوں کے چروں پر بردی شوخی سے تھرک رہا تھا۔

"مس کم ان-" ایک لڑکی نے کہا۔ "شاید آپ بھی ملازمت کے لیے آئی ہیں؟" عزت چونک کر جاگتی دنیا میں آگئی۔

وہ یمال ملازمت کرنے آئی تھی' خواب دیکھنے نہیں آئی تھی۔ کیا مصیبت ہے' اٹھتے بیٹے 'چلتے پھرتے' سوچ کی لمریں ہیشہ بماکر لے جاتی ہیں۔ خود اس نے اپنی ایک کمانی میں ایک ہی ایک بات تکھی تھی کہ لڑکیوں کے دماغ میں سوچ کی لمریں نہ ہموں اور آئھوں میں خوابوں کا خمار نہ ہمو تو پھروہ لڑکیاں نہیں رہتیں۔ حالات کے دھاگوں پر تاچنے والی کھ بتلیاں بن کر رہ جاتی ہیں۔

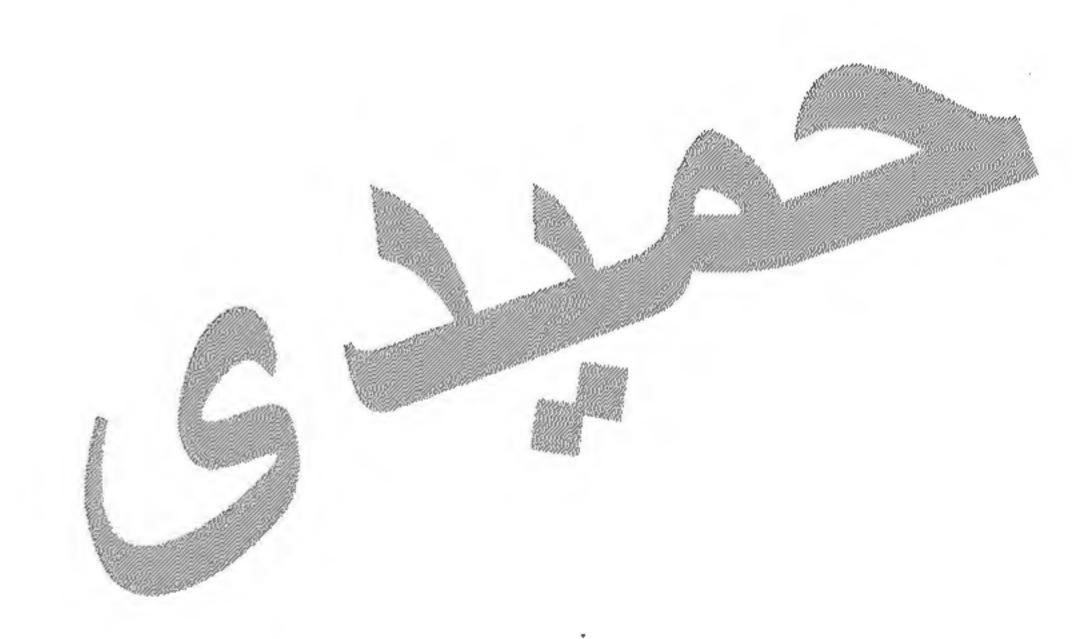

"آب بهت اجها لکھتی ہیں۔ مرف "بهت اچھا" میں اس کئے کمہ ربی ہوں کہ آپ كى تعريف كے ليے ميرے ياس الفاظ نميں ہيں۔"

وت نے مراکد "آپ نے کھ نہ کتے ہوئے بھی بہت کھ کہ دیا ہے۔ ميري ملاحيتول سے زيادہ آپ نے تعربيف كى ہے۔"

ایک لڑی نے جرت سے کما۔ "او آئی جسٹ رمبریو۔ میں نے ماہنامہ "خاتون" میں آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ آپ جفتی خوبصورت کمانیاں لکھتی ہیں استے ہی خوبصورت اور الرماكرم الكيندل آب ك متعلق سنن من آئے ين-"

عزت بجد كرره فى - اس يول لكاجيد اس الذكى في است بهت بدى كالى دى مو ناصرہ نے اس لڑی کو تاکواری سے و کھے کر کما۔ "لوگوں کا کیا ہے وہ تو اچھی لڑکیوں کو بھی برنام کرنے کے لیے طرح طرح کے اسکینڈل تراش لیتے ہیں۔"

لڑی نے جنتے ہوئے کا۔ "تو کیا ہوا؟ بدنام ہونے سے کیا نام نمیں ہو تا؟ ہم نے تو یمی دیکھا ہے کہ جو لڑکی جنتنی زیادہ بدنام ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے ہر جکد طازمت فل

"يو آر رائث- تم محيك كمتى مو-"

دوسری لڑی کے زبان سے مونوں کی سرفی کو ذرا ساتر کیا جیکایا اسے جلادی پھر

ودہمیں طازمت دینے والے مرد ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس پر مریان ہونا چاہئے میں تو اتنا جانتی ہوں کہ عورت کمیں بھی جائے۔ سیل کاؤنٹر کے پیچھے رہے اساگ کی سی پر جائے یا طازمت کی کری پر بیٹے اسے ایک بھڑ کیلے اشتمار کی طرح بن سنور کر

نامرہ پردین نے غصے سے کما۔ "آئی ڈونٹ ایمری- آپ سے کمد کر عورت کی توہن كردى بيں۔ عده لياس پينے اور اشتمار بن جانے ميں بردا فرق ہے۔ ہو سكتا ہے كد غلط لوگول سے آپ کا سابقہ پڑا ہو۔ شاید ای لئے آج بھی آپ اشتماز بن کر آئی ہیں۔ لیکن بمن! تمام ادارے ایک جے نمیں ہوتے۔ ابھی کھ ادارے ایسے بیں جمال ہم عزت آبرو ے ملازمت کر علی ہیں۔" وہ صوفوں کی طرف جانے گی۔ پاؤں کے بنچے قالین اتنے دبیز اور ملائم تھے کہ اس کی جال آپ بی آپ بدل کئ-

چال برلنے کا مطلب سے نہیں ہے کہ جلن برل جاتا ہے۔ یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ پاؤں میں پازیب ہو تو سمی اور لجائی ہوئی مشرقیت آ جاتی ہے۔ او کی ایری کے سینڈل ہوں ہو کیکتی ہوئی ہے باک مغربیت پیدا ہو جاتی ہے اور قدموں سلے خوابوں کی قالين جيستي چلي جائے تو جال ميں ايكوريم كى بل كھاتى ہوئى مجھليوں كاسا لوچ اور نزاكت آ

اس کے آس پاس جتنی لڑکیاں تھیں انہوں نے چینے ہوئے رکوں کا لباس پہنا تھا۔ سب ہی انٹروا کے آئی محیں۔ انٹرویو کے دوران ان کی زبان جو بولتی سوبولتی مران کا الیاں اور اس کی سجاوے است مجھ بول رہی تھی۔ انہیں دیکھ کرید خیال آتا تھا کہ وہ ملازمت طاصل کرنے کی بھائے اپنارشتہ کے کرنے آئی ہیں۔

انہوں نے عزمت کی جانب تعیدی تظروں سے دیکھا۔ اس لڑکی میں پچھ بھی تو نہ تھا۔ أجلا أجلا سا وهلا بوا چره تھا۔ كالى كالى كالى كى نيند ين دول بوئى أيمي تعين- بة نسين مونوں پر لب اسک کی بلکی بلکی لالی تھی یا ان لبول کی رحمت کی تعلق اللی تھی۔ الركيال فيعلم نه كرسكيں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہى كئيں كه اس لڑكى كو ميدان جيننے كا اللہ نميں آئے ہے جمبى تو اتنی بردی ملازمت حاصل کرنے کے لیے سفید کفن جیسالیاس پین کر آئی ہے۔

سفید مران کی شلوار سفید مران کی قبیض۔ سید می سادی تراش سمی - فیشن کا ہیں تیج نہیں تھا۔ دویشہ سریر سے ہو تا ہوا سینے اور شانوں کے اطراف اس طرح لینا ہوا تھا جیسے سانپ جسم کے خزانے پر کنڈلی مار کر بیضا ہو۔ اس لڑکی میں کچھ بھی نہ تھا کھر بھی اے جی بھر کر دیکھنے کو جی جاہتا تھا۔

ایک لڑی نے بری اپنائیت سے کما۔

"ميرا نام ناصره بروين ہے۔ ميں آپ كو پھائتى مول- آپ روزنامه "آبنك" ميں خواتین کے صفحات کی انجارج رہ چکی ہیں نا؟"

"يى بال!"

عزت نے ناصرہ کو پندیدگ سے دیکھا اور کا۔ "ہم سب قلکار ہیں۔ ہم نے ایک معزز پیشے کو اپنایا ہے۔ اگر ہم نے اس پیشے کے وقار کو برقرار نہ رکھاتو بجر ہمیں واپس گھر کی چاردیواری میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کی چاردیواری میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نمیں بیٹھ سکتیں۔ کوئی تو مجبوری ہے کہ ہم باہر آکر ٹھوکریں کھانے اور بار بار سنجھلنے پر مجبور نہو جاتی ہیں۔"

ایک لڑی نے صوفہ پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ "واقعی ابھی کچھ ادارے ایسے ہیں ا جہاں ہم عزت آبرو سے ملازمت کر سکتی ہیں۔ میں ناصرہ صاحبہ کی باتوں سے متفق ہوں۔ مبرا نام فرزانہ تبسم ہے۔ میرے خاوند نے خوب سوچ سمجھ کر مجھے یہاں ملازمت کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ نواز صاحب کو ذاتی طور پر جانتے ہیں..."

نواز صاحب!

کیں اپنے مکان کی شال و شوکت سے بی پہچانا جاتا ہے۔ وہ کوئی خاندانی رئیس نہیں تھے۔ جو پچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ ان کی محنت اور مسلسل جدوجہد کا انعام

وہ ایک کامیاب ببلشر تھے۔ انہوں نے اپنے ادارے کے سینکٹوں کا بیل شائع کی تھیں۔ ماہانہ لاکھوں روپ کی آمانی تھی۔ کوشی کار ' بینک بیلنس سب بالے تھا۔ مراتا پچھ ہوتے ہوئے بھی وہ تنما تھے۔ رشتہ داروں سے دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے۔ کتابوں سے ایبا عشق تھا کہ کسی حسین چرے سے دل لگانے کی بھی فرصت ہی نہیں ملی اور نہ ہی آئندہ الی توقع تھی کہ وہ شادی کرنے اور اس کوشی کی رونق بڑھانے کے متعلق بھی سنجیدگی سے غور کریں گے۔

ان کے دوستوں کا کمنا تھا کہ ان کے سینے میں دل نہیں ہے۔ دل کی جگہ بھی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ دھڑکنے کی بجائے اس کے اوراق پھڑپھڑاتے رہتے ہیں۔ دوستوں نے جب بہت زور دیا' بہت ہی اصرار کیا کہ کسی اچھی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر لے آئیں تو انہوں نے مجبور ہو کر ماہنامہ ''عزت' کی اشاعت کا پروگرام بنالیا۔

تاصرہ پروین نے مسرا کرعنت کو دیکھا اور بڑے خلوص سے کما۔ "ماہنامہ عزت کی مدیرہ عزت آراء۔ دیکھئے آپ کا نام رسالے کے نام سے کتنا میچ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ ہی کو اس رسالے کی مدیرہ ہونا چاہئے۔"

عزت نے مسکرا کر کھا۔ "میں ہی امید لے کر آئی ہوں۔"

"جم سب أميدوار بيل-" ايك لركى نے كما- "مكر ناصره صاحبه انتخاب سے بہلے ہى آپ كے ہى واك آؤث ہو رہى ہيں۔"

دوسری اوی نے پوچھا۔ "بھی ناصرہ صاحبہ کی سے مہریانی ہماری سمجھ میں نہیں آئی؟"
"اس میں سمجھنے کی کیابات ہے۔" ناصرہ نے جواب دیا۔ "اس رسالے میں مدیرہ کے علاوہ اور بھی تو پوسٹ ہیں۔ میں ان کے لئے ٹرائی کروں گی چونکہ عزت صاحبہ مجھ سے ذیادہ باصلاحیت اور سینئر ہیں۔ اس لئے میں خیال ظاہر کر رہی ہوں کہ انہیں مدیرہ ہونا حاسے۔"

اتے میں ایک طازم چائے اور ناشتہ کی ٹرانی لے کر آیا۔

ایک لڑی نے پوچھا۔ "کیا ابھی تہمارے صاحب سو کر نہیں اٹھے ہیں؟"

"جی ہاں اٹھ کئے ہیں۔ ان کے علم سے میں ناشتہ لے کر آیا ہوں۔" ملازم جواب کرچلاگیا۔

ایک لڑکی نے معنی خیز انداز میں کما۔ "یہ مہمان نوازی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم تو انٹردیو کے لیے آئی ہیں۔"

"انٹرویو کے لیے دفتروں میں بلایا جاتا ہے مگر ہم یہاں کال کی گئی ہیں کیا یہ عجیب سی ت نہیں ہے؟"

فرزانہ فئیم نے کما۔ "میں نے سا ہے کہ نواز صاحب علیل ہیں۔ دفتر نہیں جا سکتے تھے۔ ای لئے شاید ہمیں یماں بلایا گیا ہے۔"

ایک نے سینڈوچ کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ "ان مردوں کو سمجھنا پچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ بظاہر عورت سے بیزار نظر آتے ہیں گر خواتین کے لیے رسالے کا اجراء کرتے ہیں۔ علائت کے بہلنے گر بلا کر مہمان نوازی کرتے ہیں اور نظروں سے دور رہ کر ابی شخصیت کا رعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نواز صاحب کے متعلق میری بی

نواز احمد درانی بہت در سے اوپری برآمدے میں کھڑے ہوئے ان کی باتیں سن رہے نے۔

> وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زیبے پر آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی تمام لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ کوئی اینا دویٹہ درست کرنے گئی۔

کوئی اینے ہونٹوں کی سرخی پر زبان پھیر کر جائے کی مضاس کو یاد کرتی ہوئی نواز صاحب کے چرے کو تکنے گئی۔

ایک لڑی اس طرح مسکرائی جیسے فوٹو تھنچوانے کی تیاری کر رہی ہو۔ دوسری لڑکی نے اس انداز سے دینٹی بیک کو تھام لیا جیسے کسی دکان کی شوونڈو میں آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔

عزت کا بھی ایک انداز ہو تا کوئی ایک ادا ہوتی۔ اچھی ہوتی یا بری ہوتی۔ عورت خاموشی سے کھڑی رہنے کے باوجود اداول سے خالی نہیں ہوتی لیکن عزت کو کچھ اور سوچنے اور سنجھلنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ نواز صاحب کی نظریں سیدھی اس پر پڑ رہی تھیں۔ ان نظروں میں کچھ ایسی انفرادیت تھی جو ذہن پر دستک دیتی ہیں۔

اس کی میکیس آب ہی آپ جھک گئیں۔

دو سرسه بی لمحد احساس ہوا کہ وہ جھجک رہی ہے۔ بھلا اس میں جھجکنے کی کیا بات ہ

لیکن دوباره نظری ملانا بھی کمان کی شرافت تھی؟

ایسے وفت سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے؟ نظریں اٹھائی جائیں یا چرائی جائیں؟ کچھ میں نہیں آیا تو وہ دونوں ہاتھوں کی اٹکیوں کو آپس میں الجھانے گئی۔

انگلیاں چیخانے کا وہ کون ساوقت تھا؟ یہ تو کھلی تھبراہث کا اظہار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔

لیکن وہ خال ہاتھ کیے رہ سکتی تھی؟ اندر سے ڈمگانے والی بات ہو تو اوپر سے کسی سمارے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس نے سمارے کے لیے دویتے کے آپل کو تھام لیا۔

رید تک ہے۔"

ناصرہ ان کے لیے چائے بتاتی ہوئی کینے گئی۔ "میرا خیال ہے کہ اس ممان نوازی کے ذریعے ہمارے انظار کی بوریت دور کی جارہی ہے۔"

عزت نے ایک مری سائس لے کر کہا۔ "ہم عور تیں کسی طرح مطمئن نہیں ہوتیں۔ اگر ہماری عزت افزائی نہ کی جائے تو ہم ناقدری کی شکایتیں کرتی ہیں اور اگر قدر دانی کے لیے کوئی چائے کی بیالی پیش کرے تو ہم اس چائے کی مطماس میں اپنے شک و شہمات کا زہر گھولنے لگتی ہیں۔"

ایک لڑی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ''آپ سطی یا تیں کر رہی ہیں۔ لینی آپ محض اچائے کہ مجھی جائے سے منہ چائے سے منہ جائے کی منصاس کو دیکھے رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ مجھی جائے سے منہ بھی جائے گے ہے منہ بھی جائے ہے۔''

الات نے جواب والہ "بیہ چائے پینے والی کی تعلقی ہے۔ چائے پیش کرنے والے کی تعلقی ہے۔ چائے پیش کرنے والے کی تعلقی سیس سے مرد الے اتھوں کے مشحاس پیش کرتا ہے۔ اسے پیمونک پیمونک کر قبول نہ کرنے کا انجام جمل جانا ہی ہے۔ "

ناصرہ نے طنز کرنے والی کی جانب بیالی برسالر کیا۔ " مجھے۔ بیر نک پھونک کر چیجے۔ ... تمام لڑکیاں ہے اختیار تبتنے لگائے گئیں۔ پھرا چھی خاصی کھریلو فضا قائم ہو گئی۔

اپنی اپنی ہاتیں منوانے کے لیے سب ایک دوسرے سے بحث کرنے لگیں۔ بحث کی رقم و کری کے ساتھ ساتھ ساتھ چائے کی پالیاں کھنگ رہی تھیں۔ چیچے نج رہے تھے۔ قبقیے اہل رہے تھے۔ تیور بدل رہے تھے۔ عور تیں جب باتیں کرنے بیٹے جاتی ہیں تو انہیں آس پاس کی دنیا کا ہوش نہیں رہتا۔

وہ سب بھول گئی تھیں کہ وہ کماں ہیں؟ مصد کے لیے وہاں بیشی ہوئی ہیں؟

بورے ایک گھنٹہ کے بعد طازم وہاں آکرٹرالی واپس لے گیا تو انہیں یک بیک احساس ہوا کہ بہت سارا وفت گزرگیا ہے اور وہ سب وہاں بحث کرنے کے لیے نہیں بلکہ طازمت حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں۔

وہ کیسی کیسی بدحواس کا مظاہرہ کر رہی تھی 'وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی کیونکہ سب اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھیں۔ نواز صاحب نے بھی اسے ایک ہی بار دیکھا تھا۔

مجروہ ورمیانی زینے پر آکر رکتے ہوئے بولے۔

"بينه جائية

تمام لڑ کیاں بیٹھ گئیں۔

لیکن عزت کھڑی رہی۔ نواز احمد درانی کا گھمبیر لہجہ ڈرائنگ روم میں دریا تک گو نجتا رہا مگر اس کی ساعت تک نہ پہنچ سکا۔ سوچ کی بچری ہوئی لہروں میں اتنا شور ہوتا ہے کہ دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔

نواز صاحب نے پھرایک بار اسے دیکھا۔ اس بار گھری نظروں سے دیکھے کر پوچھا۔ "مرکز سامند آلیا آپ جانا جاہتی ہیں؟"

اس من الله كرسم الله الور بعروصي من صوف بربين من م

نواز صاحب کے ول ہی ول ہیں گیا۔ "مجیب الری ہے۔ بیٹھنے کے لیے کما تو کھڑی رہی۔ جانے کے لیے کما تو کھڑی رہی۔ جانے کے لیے بوچھا تو بیٹھ گئی۔ یہ است زیادہ احمق ہے یا بھر است زیادہ چالاک ہے ایسے عجیب انداز کا مظاہرہ کرتی ہے کہ وکھنے والے اس کے متعلق ہو چنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق یوں بھی اسکینڈل مشہور ہیں کہ یہ جمال بھی کام کری ہے وہاں کسی نہ کسی کو دل بھانے والے انداز سے اپنا اسپر بٹالیتی ہے۔

انہوں نے ہونٹوں کو بھینج کر ناگواری کا اظہار کیا۔ انہیں اپنے رسالہ کے لیے خواتین کی ضرورت تھی۔ وہ عزت کو اس لئے برداشت کر رہے تھے کہ وہ باصلاحیت تھی' وہ اتنی معروف مصنفہ تھی کہ قار کین اس کا نام پڑھ کر رسائل اور ناول خریدا کرتے تھے۔

نواز صاحب نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا عزت آراء کے متعلق جو اسکینڈل ہیں وہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ لاندا جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی۔ اس وقت تک انہیں عزت کی صلاحیتوں سے کام لینا چاہئے۔ اگر بھی وہ رسالے کے لیے بدنای کا باعث بنے گی تو اسے ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے زینہ کی ریانگ کو تھام کر کہا۔

"میں ماہنامہ "عزت" کے لیے تین قلمکار خواتین کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں انٹرویو کے لیے آنے کی زحمت اٹھائی ہے۔
اب میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ انٹرویو ختم ہو چکا ہے اب آپ جا سکتی ہیں جن
کا انتخاب ہو چکا ہے۔ ان کے ایڈریس پر ایوائشمنٹ لیٹرز بھیج دیئے جائیں گے۔"
تمام لڑکیاں جرانی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ایک لڑکی نے کہا۔

"انٹرویو ختم ہو چکا ہے؟ لیکن انٹرویو شروع کب ہوا تھا؟ آپ نے تو کوئی بات کی ہے اور نہ ہی کوئی سوال یوچھا ہے۔"

انہوں نے باری باری ہر لڑکی کی جانب دیکھا۔ سب ہی کی نظروں میں ہی سوال تھا کہ انٹرویو بغیر انتخاب کے کیسے ہو گیا؟ آخر میں انہوں نے عزنت کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں بھی وہی سوال تھا لیکن آنکھ ملتے ہی وہ سوالیہ نظریں جھک گئیں۔

انہوں نے کہا۔ 'میں بار نہیں ہوں۔ محض باری کا بہانہ کرکے آپ لوگوں کو اس کو تحقیٰ میں بلایا ہے تاکہ آپ کو بہال گھر کا سا ماحول طے۔ جہاں چار عور تیں جمع ہو جاتی جین' جہال ان کے درمیان چائے کی بیالیاں آ جاتی ہیں اور ایک گھریلو فضا قائم ہو جاتی ہے وہاں کسی انٹرویو کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ خود ہی بے تکان بولے چلی جاتی ہیں۔ انٹرویو کا کوئی سوال ان کے درمیان حائل نہیں ہو تا۔ وہ باتوں کی روانی میں خود ہی اپنی انٹرویو کا کوئی سوال ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ وہ باتوں کی روانی میں خود ہی اپنی دبنیت' اپنی سوچ' اپنے نظریات اور اپنی ڈھکی چھپی عادتوں کو آئینہ کی طرح چکا کر سامنے لے آتی ہیں۔

"میں نے اس آئینہ میں آپ لوگوں کا چرہ دیکھا ہے اور انتخاب کیا ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ امیدوار خواتین کا انتخاب کرنے کے لیے اس سے اچھا اور کامیاب طریقہ کوئی اور نہیں ، ہو سکتا۔"

عزت کی نظریں ہے اختیار ذہبے کی جانب اٹھ تکئیں۔ انہوں نے عور توں کے متعلق کیسی ناقابل انکار حقیقت بیاں کی تھی۔ واقعی باتوں کے دور ان اسے بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کیا کچھ بول گئی ہے۔

اسے اب اس بات کی قکر نہیں تھی کہ وہ منتخب ہوگی یا نہیں؟ فکر تو اس کی بات کی ہوگی یا نہیں؟ فکر تو اس کی بات کی ہوگئی کہ نہ جانے وہ اپنے متعلق کیا کہ گئی ہے؟ لڑکیاں بہت سے نازک جذبوں کو اور

NE URDU FORUM. COM

SCANNED PDF By HAMEE

بہت سی کھٹی میٹھی عادنوں کو برے جنن سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ نوبہ ہے ، یہ مرد برے چھپا کر رکھتی ہیں۔ نوبہ ہے ، یہ مرد برے چھپا کر رکھ چالاک ہوتے ہیں۔ کیسے کیسے حربوں سے کھنگال کر رکھ دیتے ہیں۔

اس نے شکایت آمیز نظروں سے انہیں دیکھا۔

وہ اُس کی سطح سے بہت او نچے نظر آئے۔ شاید اس لئے کہ زینے کی اونچائی پر لفرے ہوئے تھے۔

وہ بڑی پرو قار اور پکارتی ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔

شاید وہ اس کئے ذہن پر چھارے تھے کہ انہوں نے پہلی ہی ملاقات میں بھرپور تاثر چھوڑا تھا۔ برے بیٹی ہی ملاقات میں بھرپور تاثر چھوڑا تھا۔ برے بیتے کی بات کمی تھی۔ دہ بچی اور کھری بات کسی بھی عورت کو پھر کی طرح لگتی مگرنہ جانے کیوں اسے بھول کی طرح لگی۔

نوال الله والله والله برق ب نیازی سے اوپری منزل کی جانب واپس جارے تھے۔ عربت اللہ واللہ اللہ عالم اللہ سے اللہ اپنی مگلہ سے الحوامی

عورت اس کی تمنا کرتی ہے جو آسانی سے طاصل نہیں ہو تا۔ شبنم کو بھی بہی محسوس ہوا کہ وہ اسے دیکھے سکتی ہے مگر چھو نہیں سکتی۔ تقتریر کے کر دنیا میں آتی ہے۔

لیکن عبنم کا فیصلہ میں تھا کہ عورت اپنی تقدیر آپ بتانا سیکھ لے تو مرد بردی خوش سے دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے کتنی محنت اور کتنی ہی ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنی تقدیر بتائی تھی۔ دولت اور شہرت بھی آسانی سے حاصل نہیں ہو تیں۔ اس کے لیے بردے بردے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ عبنم بھی اپنی ذندگی کی انتمائی بستی سے آہستہ آہستہ ابستہ ابھرتی ہوئی انتمائی بلندی تک آئی تھی۔

آج سے دس سال پہلے جب وہ تیرہ برس کی تھی تو اس کا نام شراتن تھا۔ اس کے ملے اور پھٹے پرانے کپڑول پر شبراتن جیسا پھٹا پرانا نام چھپا تھا۔ غریب لڑکیوں کے نام اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نام سن کر کسی گدگدی کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی تصور کی آئیسیں کسی نازک لڑکی کا سرایا بناتی ہیں۔

نیرہ برس تک اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ محلے والے صرف اس کی مال کی مظلومیت پر افسوس کرتے ہے کیونکہ اس کا باپ اکثر رات کو شراب پی کر آتا تھا اور اس کی مال سے کی مال سے لڑتا جھڑتا رہتا تھا۔ وہ شرات کو گھرسے نکال دیا کرتا تھا۔ وہ شہراتن کو لیے کر محلے کے کسی گھر میں پناہ لیتی تھی۔ پھر دو سرے دن اپنے خاوند کے سامنے باتھ جوڑ کر اور یاؤں پڑ کر انے منالیتی تھی۔

شراتن نے بچین بی سے دیکھا تھا کہ عورت کتنی مجبور ہوتی ہے۔ خاوند کے سواکوئی دوسرا سہارا نہیں ہوتا۔ اس لئے ہزار بار لات جوتے کھانے کے بعد بھی اس کے قدموں سلے رہنا پڑتا ہے لیکن خاوند کا ظلم اس وقت تک برداشت ہوتا ہے جب تک کہ وہ ظالم ہونے کے باوجود اپنی بیوی اور بچول کا ہو کر رہتا ہے۔

گرایک دن شراتن کا باپ اس کی مال کے لیے سوکن لے آیا۔ شراتن کی مال کو رت جب تک اس بات کا نقین تھا کہ اس کا خاوند صرف اس کا ہے اور کوئی دو سری عورت اس کے پیار اور مار کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک وہ اپنے خاوند کی ہر زیادتی برداشت کرتی رہی لیکن سوکن برداشت نہ ہوئی اور وہ بیٹی کو لے کر گھرے نکل گئی۔ برداشت کرتی رہی لیکن سوکن برداشت نہ ہوئی اور وہ بیٹی کو سے کر گھرے نکل گئی۔ گھرے نکلنے کے بعد وہ اکثر بابو لوہار کے ہاں پناہ لیتی تھی۔ بابو لوہار کی بھی ایک بیوی اور بیٹی تھی۔ بابو لوہار کی بھی ایک بیوی اور بیٹی تھی۔ مرف ایک بیوی تھی جو شراتن کی مال سے اور بیٹی تھی۔ بیٹی بیاہ کر سسرال چلی گئی تھی۔ صرف ایک بیوی تھی جو شراتن کی مال سے

اس کا نام پھھ اور تھا جسب گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد بھی پیاس نہ بجھی تو اس نے اپنا نام مثبنم رکھ لیا۔

سنبنم کو ہر دل والا جانیا تھا اور اسے آئھوں سے دیکھنے کی بجائے ہوس کی نگاہوں سے سمجھنا جاہتا تھا۔ جو عورت شناس ہوتے ہیں وہ قصائیوں کی طرح سب سے پہلے عورت کے کردار کے درار کی میں اور جو زمانہ شناس ہوتے ہیں وہ عورت کے کردار اور اس کی شرع و سال کے سال میں۔

سنبنم کو شرم و حیات دور ایسی واسط نه ها۔ عام طور برایی عورت کو عورت نهیں کما جاتا۔ وہ بازار میں بکنے والی جن کملائی ہے۔ اور نہیں اور نمایت شریفا رندی گزار کی تیجی دین جس تھی۔ وہ شریفوں کے محلے میں رہتی گی اور نمایت شریفا رندی گزار کی تھی یعنی جس طرح شریف مرد بھی غصہ میں آکر اپنی بیویوں کو مارتے پننے بی است شرافت سے دھکے دے کر مسکے جانے پر مجبور کر دیتے ہیں' اس طرح شبنم بھی نمایت شرافت سے اپنے جس عاشق کو جاہتی' دھکے دے کر نکال دیا کرتی تھی۔

عورت کے ہاتھوں ذلت اٹھانے سے بہترہے آدمی مرجائے۔

مرعاش نہیں مرتے۔ ذلت کہیں سے ملے وہ ذلت ہی ہوتی ہے خواہ مرد کے ہاتھوں سے عورت ذلیل ہو کر گھر سے نظے یا مرد کسی عورت سے جھڑکیاں کھا کر ذلت الما اٹھا تا رہے۔ دونوں صورتوں میں انسانیت کی توہین لیکن اس محلے کے مرد ہمیشہ یکطرفہ فیصلہ کرتے تھے۔

ان کا فیصلہ تھا کہ عورت اگر اپنے خادند کی جھڑکیاں سنتی ہے اور لات جوتے کھا کر اپنے خادند کی جھڑکیاں سنتی ہے اور لات جوتے کھا کر گھرسے نکلتی ہے تو رہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو ہمیشہ سے ہو تا آیا ہے۔ عورت الی ہی

ONE

ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کی خوشامیں کرنے لگا۔

وه ذرا دیر رو کر چپ ہو گئی۔ وہ ایک روپیہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ اسے اب تک یاد تھاکہ اس کا پہلا کنوارا بوسہ ایک روپیہ میں فردخت ہوا تھا۔

اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں نمایاں تبدیلیاں ہونے لگیں۔ وہ ایک پھول کی طرح کھلی جا رہی تھی۔ دبلے پتلے جہم میں گوشت بھرنے لگا۔ شانوں میں ایسی گولائی اور پھسلن آگئی کہ دوبیٹہ رہ رہ کر پھسل جا تا تھا۔ سینہ ایسا صحت مند تھا جیسے جوانی کے سارے نزانے اس نے وہیں سمیٹ کر رکھ لئے ہوں۔ جسم کے ایک ایک نشیب و فراز میں کتنی ہی قیامتیں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ہی برس میں کئی برسوں کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔

اس کی ماں اور لوہار کی بیوی ہے انقلاب دیکھ دیکھ کر سمی جا رہی تھیں۔ ایک رات
انہوں نے شہراتن اور بابو لوہار کو رینگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ لوہار کی بیوی چھاتی ببیٹ کر رونے
گئی کہ جسے پناہ دی وہی سوکن بن گئی ہے۔ ماں نے بھی بیٹی کو خوب باتیں سائیں۔ دو چار
ہاتھ بھی جمائے گرمارنے سے اس کے ہاتھ جھنجھنا کر رہ گئے۔ شہراتن کا جسم بھٹی میں کیے
ہوئے لوہے کی طرح سخت ہوگیا تھا۔ اس پر دو چار لات جوتے اثر نہیں کرسکتے تھے۔

آخر دونوں بوڑھی عورتوں نے ہی فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اس کا بیاہ کر دیا جائے۔
جلدی میں کوئی اچھا لڑکا تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رشیخ کے لیے ایک دولت مند بوڑھا
مل گیا۔ شہراتن بابو لوہار کے عشق میں گرفتار نتی۔ اسے بقین تھا کہ دہ یہ شادی نہیں
ہونے دے گا اور اسے بھشہ اپنی آغوش میں چھپا کر رکھے گا۔ مگرلوہار اپنی بیوی سے اور
دنیا بھرکی برنامیوں سے ڈر تا تھا۔ اس لئے دہ شہراتن کا ساتھ نہ دے سکا اور وہ زندگی میں
پہلی بار جھوٹی محبت کا فریب کھا کر ایک بو ڈھے خاوند کے گھرچکی آئی۔

بوڑھا آخر بوڑھا ہی تھا۔ شراتن کی جوانی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتا تھا۔ اس لئے اسے دولت کی چک دمک سے بسلاتا تھا۔ چھ ماہ کے عرصہ میں اس نے شراتن کے لیے بیں ہزار کے زیورات بنوا دیئے۔ اس کی سوکن دیکھ دیکھ کر جلتی کڑھتی رہتی تھی۔ سوکن کا ایک جوان بیٹا تھا جو اپ باپ کے تھم سے شہراتن کو پڑھایا کھایا کرتا تھا۔ وہ اردو کی سات جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ جوان بیٹا برکت علی اسے انگریزی پڑھایا کرتا تھا۔ انگریزی کی پہلی کتاب ختم ہوگئ۔ دو سری کتاب بھی ختم ہوگئی۔ تیسری کتاب شروع

بہن جیسی محبت کرتی تھی لیکن محبت جیسی بھی ہو' کسی پر پوجھ بن کر تین وقت کی روٹیاں کب تک کھائی جا سکتی ہیں۔ اس لئے وہ محلے کے گھروں میں کپڑے دھونے اور برتن مانجھنے کے کام میں لگ گئی۔

بابو لوہار نے شہراتن کو اپنے ساتھ کام میں لگالیا۔ کام صرف اتنا تھا کہ آگ میں کو کلے ڈال کر دہکایا کرتی تھی اور بابو لوہار اس آگ میں لوہ کو تیا کر سرخ کر دیتا تھا۔ یہ کام گھر کے صحن میں ہوتا تھا۔ کبھی لوہ کی سان خیس تیائی جاتی تھیں ' بہھی یانی کی بالٹیوں یا ٹین کے سامان میں جو ڑ لگائے جاتے تھے اور بہھی گھوڑوں کی نعلیں بنائی جاتی تھیں۔

پہلے دن وہ آگ دہ کانے کے لیے بیٹی تو بابو لوہار کی آئیس روشن ہو گئیں۔ دہکتے ہوئے انگاروں کی سرخی شہراتن کے چرے کو لال گلنار بنا رہی تھی۔ وہ آگ میں پڑے ہوئے نوہے کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اچانک بابو لوہار کے جی میں آیا کہ اسے بھی گرم لوہے کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اچانک بابو لوہار کے جی میں آیا کہ اسے بھی گرم لوہے کی طرح سرخ کو دے۔

سی مرضی کے مطابق موڑنے سے پہلے اسے کس طرح جانتا تھا کہ لوہ کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے سے پہلے اسے کس طرح اس سے سی انقلاب آ رہا تھا گروہ اس انقلاب کا مقصد نہیں سیجھتی تھی۔

بابو لوہار بردی دل جمی سے اسے کے لگا۔ اس نے در ان کی سے کام نہیں لیا۔

بہت ہی دھیرے دھیرے بردے اطمینان سے وہ اسے نظر بھر کی رہا۔ لی پہلے اسے نظروں کی آنچ سے گرماتا رہا۔ اس کی مال اور اپنی بیوی کی نظریں چا کہ اسے معنی خیز نظروں سے دیجھتا رہا۔

عورت فطرتاً شرمیلی ہوتی ہے۔ بابو لوہار کی بھوکی نظریں جب بھی اس کے کنوارے سینے پر پڑتیں وہ شرماکر جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کر لیتی تھی۔

نگاہوں کا بیہ عمل کی دنوں تک جاری رہا پھروہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ درست کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اس پر ہاتھ پھیر کر اسے احساس دلانے لگا کہ وہ آیک جسم رکھتی ہے۔ ایک روز موقع پاکراس نے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔

اس کی اس حرکت پر شہراتن رونے لگی۔ بابو لوہار گھبرا گیا کہ کمیں وہ اس کی بیوی سے شکایت نہ کر دے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک روبیہ نکال کر اس کے

اور این مجبوریاں ظاہر کرنے لگا۔

دمیں مجبور ہوں شبو! نہ لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارا خیال دل سے نکال سکتا ہوں۔ الندا میں تم سے چوری جھیے ملا کروں گا اور تمہارے تمام اخراجات بورے کروں گا۔"

شبونے کہا۔ "تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور گناہگاروں کی طرح چھپ کر ملنا عاہتے ہو۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ داشتہ بنا کر رکھنا جاہتے ہو؟"

برکت نے تنکیم کرلیا کہ وہ داشتہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ شبونے بھی انکار نہیں کیا۔
اس نے اپنے مستقبل کی ضائت کے لیے چند شرائط پیش کر دیں۔ ایک کو تھی' ایک کار
کے علاوہ ماہانہ پانچ ہزار روپ کا مطالبہ کیا۔ ایک ساتھ تمام شرائط کو بورا کرنا ممکن نہیں
تفا۔ برکت آہستہ اس کے مطالبات بورے کرنے لگا۔

ایک سال کے عرصہ میں شہونے بہت کچھ حاصل کرلیا۔ سوسائی کے علاقہ میں ایک کو مفی اس کے نام ہو گئی۔ گھو منے کے لیے ایک مرسڈیز کار مل گئی۔ ہمیں ہزار کے زیورات ہو گئے۔ ہر اہ زیورات پہلے ہی لاکر میں پڑے ہوئے تنے۔ اب پچاس ہزار کے ذیورات ہو گئے۔ ہر اہ جو پانچ ہزار روپ ملا کرتے تنے ان میں سے اس نے بچاس ہزار کی بچت کی تھی۔ اب اس کے ہاں ایک گورنس آیا کرتی تھی جو اسے اگریزی سکھانے کے علاوہ اونچی سوسائی میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھایا کرتی تھی۔

ایک سال کے بعد برکت کی شادی کسی رئیس خاندان کی لڑکی سے ہو گئی اور وہ شبو

کی کو تھی کا راستہ بھولنے لگا۔ یہ فریب کھانے کے لیے وہ پہلے سے تیار تھی۔ اس لیے

اس نے برکت کو دل و جان کا مالک نہیں بتایا تھا۔ اس دوران اس کے بھی چاہنے دالے

اتنے بیدا ہو گئے تھے کہ اسے برکت کے لیے آنسو بہانے کی فرصت نہیں ملی۔

اس نے سوسائٹ کی کو علی کو کرائے پر اٹھا دیا۔ ہر ماہ اس کو علی سے دو ہزار روپ کی آمنی ہونے گئی۔ اسے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کا شوق تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ کئی تھی کہ اس دنیا میں نہ مرد زور آور ہو تا ہے اور نہ ہی عورت طاقتور ہوتی ہے۔ جس ئی تھی کہ اس دنیا میں نہ مرد زور آور ہوتا ہے۔ اس اس کے پیچے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ئی باس دولت ہوتی ہے اس کا سکہ چلتا ہے۔ سب اس کے پیچے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈرگ کالونی میں ایک کرائے کا مکان لے کر رہنے گئی۔ شروع شروع میں وہاں

کرنے سے پہلے ہی وہ بیس ہزار کے زیورات اور دو ہزار رویے نفذ لے کر برکت علی کے ساتھ فرار ہو گئی۔

برکت علی نے قسمیں کھا کر اسے بھین دلایا تھا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اس سے سخی محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہراتن بھی عورت تھی۔ وہ اپنی جوانی کو بوڑھے کی دولت سے نہیں بہلا سکتی تھی۔ اس لئے اس کے ساتھ بھاگ کر دو سرے شہر آگئی۔

پہلی بار وہ بابو لوہار سے محبت کا فریب کھا چکی تھی۔ لندا اب ذرا مختاط تھی۔ اس نے زیورات اور نقد روپ اسپنے پاس رکھے تھے اور اس سے صاف صاف کمہ دیا تھا کہ وہ اسپنے پاس سے ایک بیبہ بھی خرج نہیں کرے گی۔

برکت بھی اپنے ساتھ تین بڑار روپ اور اپنی مال کے ذیورات چراکر الیا تھا۔ تین ماہ تک وہ تین بڑار روپ بڑی فراخدلی ہے خرچ ہوتے رہے پھر مال کے زیورات بیخ کا وقت آگیا۔ تا میں بڑار روپ کے تھے۔ شبراتن نے اسے دو ہڑار نقد دے کر مال کو رہ ہوت کو اپنی میں لے لیا اور انہیں ایک بینک کے لاکر میں لے جاکر محفوظ کر دیا۔ برکت اس کے اپنی اور انہیں ایک بینک کے لاکر میں نے باکی کا تیمرا مرد تھا۔ شبراتن نے بھی اس عرصہ میں نچانے کا فن سکھ لیا تھا۔ برکت اس کی ذندگی کا تیمرا مرد تھا۔ شبراتن نے بھی اس عرصہ میں نہوں کا تجربہ سکھا دیا تھا۔ اب وہ پرانی شبراتن نہیں گی برکت اسے بڑے ہا کہ تین صدیوں کا تجربہ پانچ ماہ کے بعد تمام نقد روپ ختم ہو گئے تو شبو نے اسے محت مزدوری کرنے کے لیا کہا۔ برکت نے بھیشہ عیش و آرام سے زندگی گزاری تھی۔ مزدوری کی کبل نے شبو کے گھرے نکلا اور واپس اپنے شہر آگیا۔

وہاں پہنچ کر پت چلا کہ ہو ڑھے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی ماں اسے تلاش کرنے کے لیے اخباروں میں خبریں چھپوا رہی تھی۔ بیٹے کو دیکھ کرماں نے اسے کلیجہ سے لگالیا اور اس کی پیچیلی غلطیاں اس لئے معاف کر دیں کہ اس کی نظروں میں بیٹا نادان تھا۔ ایس غلطیوں کے موقع پر عورت مکار اور مرد معصوم سمجھا جاتا ہے۔

برکت نے اپنے مرحوم باب کا کاروبار اور جائد اد سنبھال لی۔ اس نے مال سے بیہ نہیں بتایا کہ وہ شبو کو کمال چھوڑ آیا ہے۔ وہ کاروبار کے بمانے ایک روز شبو کے پاس آیا

رونما ہوتی جا رہی تھیں۔

جماعت کے مارا اور ان جوا کھیلنے کے جرم میں کر فتار کر کے لے گئے۔ كرفار بوس والول سے والدين اور سربر سے انسي صافت پر رہا كرانے كے ليے دور د صوب میں کے رہے مرکسی کی صاب است منہ کی گئے دو کھنٹے بعد عبنم تفانے میں آئی۔ اس سے فون اٹھا کر کسی آسے رابطہ قام لیا۔ تھودی دیر تک اس سے ہس بنس كرياتيں كرتى رہى الول ك دوران كرفار مونے والول كا بھى تذكره كيا اور الهيں چھوڑ دسینے کی درخواست کی۔ اس فون کے جواب میں تھائیدار کو ایک اس موصول ہوا

جس کے بعد وہ کر فار ہونے والے رہا کر دیئے گئے۔ یہ ایبا واقعہ تھا کہ تمام محلے والوں پر عبنم کی دھاک بیٹھ مٹی۔ اس کے متعلق لوگوں کے خیالات بدل گئے۔ اب وہ کوئی گنگار عورت نہیں تھی بلکہ نمایت ہی شریف عورت تھی اور کاروں میں بیٹے کرجو لوگ اس سے ملنے آتے وہ بھی شریف لوگ تھے۔

اس کے متعلق لوگوں کے خیالات اس لئے بدل گئے تھے کہ انہوں نے اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ کرلیا تھا اور اب وہ اسے بدکار عورت کمہ کر اور اس کی برائیاں کر کے اس سے دشنی مول لیمانمیں چاہتے تھے۔ جب کسی کی طاقت کے آگے بس نہیں چاتا ہے تو اس سے مجھونة كرنا ہى يرا تا ہے۔

وہ کتنی ہی محنت سے اور کتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس قابل ہوئی تھی کہ لوگ اس کے عیبوں کو جاننے کے بادجود اس کی طرف انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ سب ہی اس سے مسکرا کر ملتے تھے اور بڑے ہی مہذب انداز میں گفتگو کرتے تھے۔

البتہ ایک نوجوان تھا جو اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ دور ہی دور سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ اور بھی لوگ ہوں گے جو اس سے کتراتے ہوں گے لیکن سٹبنم کی نظریں خاص طور بر اس نوجوان کو و حوندتی تھیں۔ آج تک اس نے کسی کو پہند نہیں کیا تھا۔ سب اسے پند کرتے تھے اور اس کی طرف تھنچے چلے آتے تھے۔ عورت اس کی تمناکرتی ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہو تا۔ عبنم کو بھی ہی محسوس ہوا کہ وہ اسے دیکھ سکتی ہے

اس نے پہلے دولت کی ہوس کی۔ است دولت مل کئی کو تھی مل کئی کار مل کئی۔ اس نے اپنی کوششوں سے بہت دور دور تک اثر و رسوخ بھی پیدا کرلیا اب اس کی دلی تمنا تھی کہ وہ نوجوان حاصل ہو جائے۔

وہ بہت تھک عنی علی۔ اب اسے جاہتے والوں کی تمنا نہیں تھی۔ وہ ایسے ساتھی کی تلاش میں تھی جو اسے جاہے یا تہ جاہے لیکن وہ اسے جاہتی رہے اور اس پر ہزار جان سے قرمان ہوئی رہے۔

عورت خواہ کتنی ہی بد کار ہو۔ عاشقوں کے جحوم میں کسی ایک مرد کو اتن شدت سے اور اتن نیک نیتی سے جاہتی ہے کہ تمام عمراس کی عبادت کرتی رہ جاتی ہے۔ وہ نوجوان اس کی عبادت بن گیا تھا۔ اس نوجوان كانام فرماد انور تقا-

\$=====\$ \$\frac{1}{2} = ====\$\$

کہ لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقدیر بھی اس نام کے مطابق عمل کرنے لگتی ہے۔ فقیر محمد جیسا نام رکھنے والے ہیشہ فقیری عالت میں ذندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ آتے ہیں۔ جن کا نام رکیس احمد ہوتا ہے 'وہ اکثر کاروں اور کو ٹھیوں میں نظر آتے ہیں۔ فرہاد انور کی تقدیر میں بھی عمل کا بیشہ اور ذندگی کے پھر بکھرے ہوئے ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ بہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر بمانے سے پہلے کسی شیریں سے محبت کی جائے۔ بھوک ' بے روزگاری اور مخابی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس دفت عشق نہیں بھائی بھوک ' بے روزگاری اور محابی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس دفت عشق نہیں بھائی دیتا۔ ایسے وقت عمل اور جدوجہدکی ضرورت ہوتی ہے۔

فرماد انور برسول سے جدوجہد کر رہا تھا۔ بی اے پاس کرنے کے بعد کتنے ہی دفتروں کارخانوں اور ملوں میں اس نے ملازمت کی کوششیں کیس۔ کمیں دوجار مہینے کی عارضی ملازمت ملی تو مل اربیا گھرسے پیجیس تمیں میل ملازمت ملی تو مل اربیا گھرسے پیجیس تمیں میل کی دوری پر تھا۔ آنے جانے اور دو پھر کے کھانے کے اخراجات کا حماب کیا تو آدھی سے زیادہ شخواہ اس کی ذات پر صرف ہو جاتی تھی۔

پھرالی بھی ملازمت ملی جہال مُدل پاس لوگ آفیسر سے اور وہ گر یجویٹ ہو کر ان کا ماتحت تھا۔ وہ الیمی توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بی اے کی سند کو صندوق کی تہہ میں بھیا کر رکھ دیا اور آوارہ گردی کرنے لگا۔

اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اب بی اے کی سند سے نہیں صرف تقذیر سے ہی ماازمت مل سکتی ہے۔ فضول دوڑ دھوپ کرنے کا کوئی خاطر خواہ بتیجہ نہیں نکلے گا۔ جب تقدیر مہریان ہوگی تو ملازمت مل جائے گا۔

وہ حسب معمول تمام دن مارا مارا پھر تا رہا۔ شام کو گھر آیا تو اس کی واردہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھیں اور اس کی بمن عزت آرا لکھنے کی میز پر جھکی ہوئی کسی گری سوچ میں گم جیجے ہے دنیادو سروں کے غم میں شریک نہیں ہوتی مگردو سروں کی خوتی ہاتی ہے۔ بھائی ہے روزگار ہوتو کوئی نہیں پوچھا۔ بہن الامت کرے تو جا برنام کرنے کے لیے بیجھے برجاتے ہیں۔

تھی۔ م

وہ دروازے پر رک کر عزت کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ بھائی کمرے میں آگیا ہے۔ وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی اور خیال ہی خیال میں مسکرا رہی تھی۔

فرماد خاموشی سے بلیث کر اپنی والدہ کے پاس کچن میں آگیا اور ان کے قریب بیٹے کر ولا۔

"بیہ کمانیاں لکھنے والی لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں۔ ہروقت کمانیوں کے متعلق سوچتی ہیں۔
کمانی کا کوئی کردار مسکراتا ہے تو وہ بھی بے اختیار مسکرانے لگتی ہیں اور اگر کوئی کردار
روتا ہے تو وہ بھی رونے والی صورت بنالیتی ہیں۔"

اس کی والدہ نے ایک شھنڈی سائس لے کر عزت کے کمرے کی جانب دیکھا پھر سمر جو کا کہ اس کی والدہ ہے اور بھی جو کا کہ وہ اپنی کمانی میں ڈوب کر مسکراتی ہے اور بھی اواس بھی اور بھی اواس بھی اور بھی دیا ہے۔ تم بھی اور بھی دیا گھی ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں خود ایک کمانی میں جاتی ہیں۔

"اب وہ ستا کیس برس کی ہو گئ ہے۔ اگر اس کی شاوی ہو جاتی تو اب تک دو چار
بچوں کی ماں چلی ہوتی لیکن شادی کیسے ہوگ۔ جب سے ملاز سے کے لیے تک کا انگلی ہے تب ہی
سے بدنامی پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو بدنام کرنے والوں کی ذبان پر نچھالے پڑیں
گے۔ میری نیک سیرت بچی پر سمتیں لگاتے ہیں۔"

فرہاد نے کہا۔ ''امی! میری بہن اتن اچھی ہے کہ میں اس کے آنچل پر نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن دنیا والے ظاہری جُوت ویکھ کر بدنام کرتے ہیں۔ میں نے عزت کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ جس ادارے میں کام کرتی ہے اس ادارے کے مالکوں کی کاروں میں بیٹھ کر گھرنہ آیا کرے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔''

اس کی ماں نے ناراضگی سے کیا۔ "وہ کیا اپنی مرضی سے بیٹے کر آتی ہے؟ ایک جگہ کام کرنے نے آپس میں ظوص اور اعتاد کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اعتاد اور اعتاد کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اعتاد اور اعدر دی سے اپنی کار میں یمار تک لانا چاہے تو کیے انکار کیا جا سکتا ہے؟"

"میں مانتا ہوں کہ اخلاقا انکار نہیں کیا جا سکتا گرہم محلے والوں کی زبانیں کس طرح اند کریں؟ آج چھ ماہ سے اس محلے میں وہ شہنم نام کی عورت آئی ہے۔ اسے بھی بری بری کار والے اس محلے کے دروازے پر چھوڑنے آتے ہیں جو شرمناک باتیں اس کے متعلق اس جاتی ہیں وی باتیں اس کے متعلق اسی جاتی ہیں۔ کوئی میرے سامنے الی باتیں نہیں کہتا ورنہ میں اس کا خون فی جاتا ۔۔۔"

" ابنی بند کرنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو گر کئے والوں کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ لوگوں کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ لوگوں کی زبانی بند کرنے کا کی ایک راستہ ہے کہ عزت اب کمیں طازمت نہ کرے۔ تہیں تو اب طازمت ملنے سے رہی۔ ہاتھ پر ہاتھ وھرے بیٹے رہتے ہو۔ میں جیران ہوں کہ عزت بو ہر جگہ طازمت مل جاتی ہے گر تہیں نہیں ملتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزت نے جم کی اے باس ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزت نے جم کی اے باس ہوں کہ اس کی اے باس ہوں کہ اس کی اے باس ہوں کی اے باس ہوں۔ "

"ای ایم دونوں میں یہ فرق ہے کہ عزت کے پاس تعلیم اور لکھنے کافن ہے۔ وہ سترہ
ال کی عمرے لکھ رہی ہے۔ دس برس کے عرصہ میں اس نے اتنا نام پیدا کیا ہے کہ جہال
ا جاتی ہے وہاں اسے طازمت مل جاتی ہے۔ میرے پاس صرف تعلیم ہے اس دور میں
اس کے پاس جنریا فن نہیں ہو تا اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا
دوں۔ کی بار عزت سے کہا کہ وہ طازمت نہ کرے خواہ مخواہ کی بدنامی اٹھانے سے بمتر
ہوں۔ کی جوکوں مرجا میں۔ مگر دہ نہیں مانتی۔ کسی کی نہیں سنتی۔ اپنی ہی من مانی کرتی

اس کی والدہ نے بردے دکھ سے کہا۔ "ہاں وہ ضدی ہے کسی کی نہیں سنتی۔ ساری زندگی طازمت کرتی رہے گی۔ ہمارا پیٹ بھرتی رہے گی مگر سما کن نہیں بن سکے گ۔ اور کی طازمت کرو تو ایسے ٹال ویتی ہے جیسے ول کی تمام آرزو کیں مریجی ہوں لیکن میں باتی ہوں کہ وہ اندر سے مردہ نہیں ہے۔ میں اس کے ول کا درو سجھتی ہوں کیونکہ میں نے اس نیزگی حالت میں روتے دیکھا ہے۔ "."

یہ کہتے ہوئے ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

"میری بچی کتنی برنصیب ہے۔ ہمارے لئے جی رہی ہے اور اپنے لیے مرتی جا رہی ہے۔ - بہری بچین میں گڑیا کا بیاہ رچاتی تو میں اسے چھٹرنے کے لیے کہتی کہ ایک دن

NE URDU FORUM. COM

کے انبار میں بیٹھ کر حکومت کرے گی۔

اس كالشميرات ملامت كرسة لگا

و کیا بچین کی باتیں استے یاد شیں آتی ہوں گی؟

وه جمنجلا كرسويية لأب ودکس کے دروازے پر جاؤں؟ سے استعمالی سند اور اینا مررکھ کر کھوں کہ

" چاہو تو ملازمت کے نام پر میرا خون نجوڑ لو گر اسٹ میر دو کے میری بن کی آئھوں سے آنسو خشک ہو جائیں۔ لیکن کوئی کبی کی غربت اور عزت کا احساس نہیں كرتا- اس دنياكا بر فخص اسيخ آب ميس مست ربتا ہے۔ دو سرول اے دكا درد سجھنے كا

"عجیب ہے میر دنیا۔ دو سروں کے غم میں شریک شیں ہوتی مگر دو سروں کی خوشی سے جلتی ہے۔ بھائی بے روزگار ہو تو کوئی شیں پوچھتا۔ بمن ملازمت کرے تو سب کے سب برنام کرنے کے لیے چھے پڑجاتے ہیں۔

"دراصل آواره اور بدچلن عورتول نے باہر نکلنے والی شریف عورتوں کو بدنام کر دیا ہے۔ وہ شبنم جب سے یمال آئی ہے اوگول کی نگامیں پھرعزت کی جانب اٹھنے لگی ہیں۔ کھوٹے اور کھرے کی کوئی تمیزی نہیں کری۔" اس نے جھنجلا کر کہا۔

"ای! وه عبنم نهایت بی ذلیل اور آواره قسم کی عورت ہے۔ اس کی وجہ سے...." اس کی والدہ نے بات کاٹ دی۔ وفضول باتیں نہ کرو۔ تہیں شرم نہیں آتی کسی عورت ير الزام لكاتے موسك....؟"

«لیکن امی! به جمونا الزام تمیں ہے۔ سب ہی اس کے متعلق کی کہتے ہیں۔" "عزت کے متعلق بھی سب میں کہتے ہیں۔ کسی کے کہنے سے کوئی اچھایا برا نہیں ہو جاتا۔ انسان کی اچھائی یا برائی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس عورت کو بدنام كرنے والے؟ كيا ائي بهن كى جھوتى بدنامى سے تم سبق عاصل نہيں كريكتے؟" فرماد كاسر جعك حميا-

جب اليخ پر بات آتي ہے تو دو سروں كالجمي احساس موتا ہے۔ اس كى والدہ تھيك ہى كمتى تھيں۔ كون سى عورت اسپنے كن حالات سے كزرتى ہے ، بير سب نہيں جانتے۔ اور اس کے متعلق کچھ نہ جان کر اپنی طرف سے غلط رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ عبنم الچى ہوتوائے لئے مرى ہوتوائے لئے۔اس سے غرض ہى كيا؟ فرماونے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔

اس وقت عرت نے اسیخ کمرے سے آواز دی۔ "ای! یمال آسیے۔ آمنہ بوا آپ ے ملنے آئی ہیں۔"

اس کی والدہ بینی کی ایک آواز پر کین سے نکل کر اس کے کمرے میں آگئیں۔ فرماد مجمی عزت سے باتیں کرنے کے لیے چلا آیا۔

آمنہ بوا ایک بوڑھی عورت بھی اور مطلے کے کھروں میں اوپری کام کرکے اپنا پیٹ بالتی تھی۔ عزت کی والدہ نے بوجھا۔

و کیسی ہو آمنہ؟ آج کل دکھائی نہیں دیتیں۔ کمال رہتی ہو؟" "اسی محلے میں ہوں۔ سعبتم نی لی کے ہاں کام کر رہی ہوں۔"

عبنم کا نام سن کر فرماد بے اختیار آمنه کو دیکھنے لگا۔ وہ کمه رہی تھی۔ <sup>دو</sup>کیا بتاؤں بمن! وہ مالکن لاکھوں میں ایک ہے۔ اتن رحمل ہے کہ تمسی کو پریشان حال نہیں و مکھ سکتی۔ آج باتوں بی باتوں میں فرماد کا ذکر نکل آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ فرماد میرے بی بیوں جیسا ہے۔ بے چارہ ملازمت کی تلاش کرتا ہے مگر کمیں نوکری نمیں ملتی۔ عبنم بی لی نے جھٹ

یہ اگر اس سے میل ملاپ بڑھاتے تو محلے والے بھی کہتے کہ جیسے لوگ تھے ولی ہی صحبت اختیار کی ہے۔

ان کے دل میں مثبنم کے لیے خلوص پیدا ہو گیا تھا۔ گروہ دنیا والوں کے ڈر سے خلوص و ہمدردی کا اظمار نہیں کر کتے تھے۔

رس رہے۔ اس کے بھائی جان! ہمیں عینم کے اس جذبہ کی قدر کرنی چاہئے۔ آپ کل شام کو ضرور اس پند پر جاہیے۔ آپ کل شام کو ضرور اس پند پر جاہیے۔ آگر کوئی ایبا موقعہ آیا تو ہم بھی اس کے کام آئیں گے۔ آمنہ ہوا تم ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دینا اور اپی بی بی سے کمنا کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی نفرت نہیں ہے۔ صرف دنیا والوں کا خوف ہے۔..."

فرہاد مری سنجیدگی سے اپی بمن کو دیکھنے لگا۔

عزت اس سے نفرت کا اظهار نہیں کر رہی تھی۔ شاید اس کئے کہ منبنم کی ہمدردی سے متاثر ہو گئی تھی نظرت کا اظہار نہیں میں جتلا ہو گیا تھا کہ وہ عورت قابل نفرت ہے یا نہد ،

محلے والے اس کے متعلق برئی شرمناک باتیں کرتے ہے جنہیں س کر نفرت ہو جاتی تھی۔ لیکن آمنہ بوائے بتایا تھا کہ وہ ایک رحم دل ہوہ ہے۔ اس لحاظ سے اس سے بمدردی ہو جاتی تھی۔ رہ گئی ہے بات کہ اس کے ہاں برے برے لوگوں کی کاریں کیوں آتی ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی معقول وجہ ہوگ۔ عزت بھی کئی بار کاروں میں آچی ہے۔ لوگ اس کی پاکیزگ پر بھی کچرواچھالنے رہتے ہیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سب ناوانسکی میں شبنم کو بھی بدنام کر رہے ہوں۔

بسرحال حقیقت ہیشہ جیمی شیں رہتی۔ فرماد نے سوجا۔ اگر وہ سج جیم گناہگار ثابت ہوئی تومیں اس کا احسان اٹھانے سے انکار کر دوں گا۔

وہ سرجھکا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت اس کی سوچ میں عظیم ہی علیم مقبل علیم ہی علیم ہی علیم ہی علیم می سوچ جا علیم مقبل سوچ جا میں اس عورت سے کترانے کے باوجود وہ بے خیالی میں اس کے متعلق سوچ جا رہا تھا۔

بہت سی عورتوں کی بیہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جب جاہتی ہیں۔ دو سروں کو اپنے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سے کہا۔ یہ کون می بڑی بات ہے۔ کل ہی ملازمت مل سکتی ہے۔"
"اچھا!" عزت کی والدہ نے خوش ہو کر کہا۔ "اللہ اسے نیکی دے میں پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ اچھی عورت ہے۔"

فرہادیے ہیکچاتے ہوئے کہا۔ ''مگر امی! میں ملازمت کی خاطر اس عورت کے سامنے نہیں جانا چاہتا...''

عزت نے جرانی سے پوچھا۔

"بھائی جان! یہ کیا بات ہوئی؟ آپ شبنم کے سامنے کیوں نہیں جانا چاہتے؟"
آمنہ نے ہنتے ہوئے کہا۔ "اے بٹی! فرہاد سے کیا پوچھتی ہو' مجھ سے پوچھو۔ شبنم بی بی بہت سمجھد ار ہے۔ اس نے پہلے ہی کمہ دیا کہ بیں برنام عورت ہوں' شریف لوگ مجھ سے ملنا پند نہیں کرتے۔ میں پنتہ لکھ کر دیتی ہوں اس پتہ پر فرہاد کو بھیج دینا۔ ملازمت ضرور ملے گی۔ یہ دیکھو اس نے پنتہ لکھ کر دیا ہے۔"

اس کی والدہ نے کما۔ "واقعی بہت اور ورسون والی ہے۔ آخرے کون کمال سے ای سے ؟"

آمنہ نے جواب دیا۔ "ب چاری ہوہ ہے۔ مال باپ فوت ہو ہو اس کے فاقد نے اس کے فاقد نے اپنے پیچے اچھی فاصی دولت اور جائیداد چھوڑی ہے۔ اس کی زندگی میں کی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مگریہ دیکھ کرافسوس ہوتا ہے کہ بھری جوانی میں ہوہ ہو گئی ہے۔"

عزت اور اس کی والدہ افسوس فلا ہر کرنے لگیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو دہ شبنم سے میل ملاپ رکھنے اور اس کے کسی کام آنے کی کوشش کرتیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے میں ملاپ رکھنے اور اس کے کسی کام آنے کی کوشش کرتیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بحق ہے۔ شبنم نے فرماد کی بے روزگاری بہت پرانا مسئلہ حل کیا تھا۔ اب ان کا بھی فرض تھیں۔ کوشش کرتیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔

کوشش کرتیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔

کوشش کرتیں۔ نیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔

فرباد کی مطبی میں کاغذ کا پر زہ تھا۔

ہنیں' کاغذ کا پر زہ نہیں تھا۔ اس کی ملازمت کا بیقین اور شاندار مستقبل کا طانت نامہ تھا۔

ہنیں' کاغذ کا پر زہ ایک بجلی کا سونچ تھا۔ یہ سونچ اس کی مٹھی میں آتے ہی سونچ کے اندھیرے میں شہنم کا سرایا روشن ہو تا چلا گیا تھا۔

ہندی کے اندھیرے میں شہنم کا سرایا روشن ہو تا چلا گیا تھا۔

ہندی کے اندھیرے میں شہنم کا سرایا روشن ہو تا چلا گیا تھا۔

ہندی کے اندھیرے میں شہنم کا سرایا روشن ہو تا چلا گیا تھا۔

ایک پھول گانام بھی نرگس ہو تا ہے اور ایک لڑی گا نام بھی نرگس ہو تا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نرگسی پھول کھلنے گاذکر ہو تو ذہن میں آپ ہی آپ کسی اور نرگس گاچرہ کھلنے گاذکر ہو تو ذہن میں آپ ہی آپ کسی اور نرگس گاچرہ



ومصنفہ نے ماجدہ کو مظلوم شاہت کرنے کے لیے اسیے قلم کا سارا زور صرف کر دیا ہے۔ مر حقیقت بیر ہے کہ ماجدہ سے ہدری شیس ہوتی کیونکہ وہ خود غرض تھی۔ دیکھا جائے تو اے سراج سے محبت شیں تھی اس کی دولت سے محبت تھی۔ اس کی کار اور کو تھی سے محبت تھی۔ عورت محبت کی بازی ہار جائے تو اس سے ہدردی ہوتی ہے۔ وہ دولت کی بازی بار جائے تو وہ محص کاروباری نقصان ہوتا ہے۔ بھی مجھے تو ماجدہ کے آنسوؤں نے متاثر نہیں کیا...."

عرت بوشی نواز صاحب کو دیکھتی را میں۔ دولت مند نوجوان کار کو تھی ارام و آسائش کی زندگی ایک ولچسپ خواب مربت براتا خواب جو بیشہ سے عورت کی آتھوں میں جاتا رہا ہے۔ ویسے کمانی کا سنٹرل آئیڈیا کھھ اور تھالیکن نواز صاحب کے نقطہ نظرے مجمه اور بن كميا تها-

تاصرہ برومین نے کہائی کی ماجدہ سے ہدروی کی۔

"نواز صاحب میں آپ کے خیال سے منفق نہیں ہوں۔ مجھے تو ماجدہ نے متاثر کیا

انہوں کے جواب دیا۔ "میہ عورتوں کی کمزوری ہے کہ وہ آنسو دیکھ کر متاثر ہو جاتی ہیں۔ ان کی سمجھ میں میہ بات شمیں آتی کہ کتنے خود غرض اور لا کی جذبے اشمیں رلاتے

عزت نے شکایت آمیز تظرول سے انہیں دیکھا۔

وہ عورتوں کے متعلق کننی غلط رائے قائم کر رہے تھے۔ اس سے نہ رہا گیا۔ اس سنے كما- "لا في اور ايك اليحم مستقبل كي تعمير كي آرزو كرف مين بردا فرق ب- اين مستقبل کی تغییر کے لیے ایک اچھی معنڈی مرست اور پرسکون سابیہ دار جگہ کی آر زو کرنالاج تہیں ہے۔ زندگی کی منصوبہ بندی مرد بھی کرتے ہیں اور عورت بھی کرتی ہے۔"

نواز صاحب نے اسے گری تظروی سے دیکھا۔

نگاہوں کے تصادم سے عزت کچھ گزیرا سی منی اور جلدی سے بولی۔ "ماجدہ کی کمانی سجی ہے عورت بھیشہ وہیں جاتی ہے جہاں اسے خواب لے جاتے ہیں..." نواز صاحب نے پھر جیسے کہے میں کہا۔ "اپنی حیثیت سے اولیے خواب و بھنا حماقت

عزست آراء مابهنامه عزست کی مدیره کی حیثیت سے منتخب بهو گئی۔

ناصرہ پروین اور فرزانہ کنیم کا بھی انتخاب ہو گیا تھا۔ ایوا شمنٹ ہوتے ہی تینوں نے مل بانث كر پرچه كى ذمه داريال سنبعال لين معلوماتى مضامين و كيسب افسائے والى کمانیاں ' معروف خواتین کے انٹرویو ' خطوط کے جوابات ' کین کے لذیذ پکوان اور حسن و صحت رقا المسلم المنتخد زندگی کے کتنے ہی رنگ تنے جنہیں "عزت" کے ایک

وہ نتیوں شربی سے اسے اسے کا مروف ہو گئیں۔

جن مضامین اور افسانوں کو وہ اشاعت کے گئی تا کرتی تعیں۔ نواز صاحب ان پر تقیدی نظر ضرور ڈالنے تھے۔ اگر کسی پر اعتراض ہو تا تو اس کے لیے بحث شروع کر دیتے ہے کہ ایبا کیوں ہے؟ ویبا کیوں نہیں ہو سکتا؟

یہ مرد کیا جانیں کہ خواتین کے رسالے میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور دیسا کیوں نمیں ہو

نواز صاحب نے ایک کمانی پر اعتراض کرتے ہوئے بحث کی۔ "اس کمانی میں ایک جوان لڑکی ماجدہ ہے 'جو جاگتی آئھوں سے خواب دیکھنے کی عادی ہے۔ ایک جوان اور دولت مندلڑکا سراج اس کا آئیزیل ہے۔ وہ خیال ہی خیال میں اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ کاروں میں گھومتی ہے۔ تفریح گاہوں میں جاتی ہے اور اس کی شاندار کو تھی میں پیار و محبت کے حسین کمحات گزارتی ہے۔

"لیکن جب سراج سی دو سری لڑی سے شادی کر لیتا ہے تو ماجدہ کی آنکھوں سے خواب چھن جاتے ہیں اور صرف آنسو رہ جاتے ہیں۔

زندگی میں ملتا ہے اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لیتی ہیں۔"

عزت نے جواب دیا۔ "میں ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنی ذہانت اور تعلیمی صلاحیتوں سے خوابوں کی تعبیر تک پہنچنے کی جدوجہد کرتی ہیں۔ ماجدہ کا المیہ یہ ہے کہ سراج کو اس کے آنسو متاثر نہیں کرتے لیکن ہم عورتوں کو متاثر کرتے ہیں کیونکہ ہم فوٹ ہوئے ہوئے خوابوں کے کرب کو اچھی طرح محسوس کرتی ہیں۔ ایک مدیرہ کی حیثیت سے میرا فیصلہ ہے کہ اس کمانی کو ضرور شائع ہونا چاہئے۔"

نواز صاحب اس کے سامنے کمانی کامسودہ پھینک کر کھڑے ہو گئے۔

مسودہ مینئے کا انداز ایہای تھاجیے کمہ رہے ہوں۔

ودجهتم عين جاؤ....

مجروہ خود ہی وہاں سے علے مسئے۔

من عزت خاموشی سے سرجھکائے بیٹھی رہی اور آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں کو چباتی رہی۔

اگر شاکی میں وہ مسودہ اس کے منہ پر مار جاتے تو اسے تکلیف نہ ہوتی لیکن دو سری

لڑکیوں کی موجودگی میں اسے اپنی توہین کا احساس ہو رہاتھا۔

مامہ دریا ہے۔

ناصرہ پروین نے اس سے کہا۔ "آپ نے بہت ہی معقول جواب دیا ہے۔ نواز صاحب لاجواب مو کر چلے گئے۔"

عزت نے ناگواری کا اظمار کیا۔ "اونهد! پند نہیں اپنے آپ کو کیا سبحتے ہیں؟ بہت ہی خودپند اور مغرور انسان ہیں۔ کیا لکھنے پڑھنے کی چیزوں کو اس طرح پھینکا جاتا ہے؟"
ناصرہ نے مسکرا کر کما۔ "کوئی سچائی کو مسکرا کر تشلیم کرتا ہے اور کوئی جمنجلا کر۔ بسرحال انہوں نے تشلیم کرلیا ہے۔"

فرزانہ فہیم مسودے کو سمیٹتی ہوئی بولی۔ "بیجارے عورتوں کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اگر فیلی لا نَف گزارتے تو آج الیمی بحث نہ کرتے۔"

عزت نے فیصلہ سنا دیا۔ "ایسا مخص فیملی لا بَف نہیں گزار سکتک"

ودكيول نهيس كزار سكتا؟ "فرزانه في سوال كيا-

"اس لئے کہ اس کھر میں اگر کوئی عورت کسی کام سے اوپری منزل کی طرف جائے "
"کی تو وہ حضرت میں سمجھیں کے کہ وہ اونچائی کے خواب دیکھ کر زینے چڑھ رہی ہے۔"

ہے۔ ایسی احمق عور توں کے متعلق بدنامی سے راستے بڑی جلدی کھل جاتے ہیں۔" پھر سیدھا دل پر آکر لگا۔ وہ گنگ ہو کر رہ گئی۔ ناصہ نز کیا۔ "فیدی میں میا

پھر سیدھا دل پر آکر لگا۔ وہ گنگ ہو کر رہ گئے۔ ناصرہ نے کما۔ "خواب بیشہ ہماری حیثہ ہماری حیثہ سیدھا دل پر آکر لگا۔ وہ گنگ ہو کے چار سو روپے شخواہ پانے والا ہزار روپے کی ملازمت تلاش کرتا ہے۔ وہ اس قابل ہے اس لئے تلاش کرتا ہے۔ اس طرح ایک خوبھیورت اور تعلیم یافتہ لڑکی جانتی ہے کہ وہ ایک اونچے گھر کی ذمہ دار یوں کو سنبھال سکتی ہے۔ اس لئے وہ جھونپڑی میں رہنے کے باوجود ہماوں کے خواب دیکھتی ہے۔ اس لئے وہ جھونپڑی میں رہنے کے باوجود محلوں کے خواب دیکھتی ہے۔ "

عزت آرائے ذرا تلی سے کہا۔ "ناصرہ صاحبہ! لڑکیاں ایسے خواب کیوں دیکھتی ہیں۔
یہ بھی نواز صاحب کو سمجھا دیجئے۔ خواتین کے رسالے کا اجراء کرنے سے پہلے ان کی
نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔"

نواز صلی این کا مسکراہٹ ایسی تھی جیسے دہ عزت کا مسکر اڑا رہے ہوں۔ انہوں کے ازا رہے ہوں۔ انہوں کے انہوں کے ایک سیدھی خادی سی بات کو نفسیاتی بیجید گیوں میں الجھانا جائی ہیں۔ "

"جی نہیں!" عزت نے کہا۔ "یہ سید می سادی ات نیس ہے ہو ہورتوں کی ذندگی کا ایک الجھا ہوا اہم مسئلہ ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتی ہیں؟ اس کے بھتی ہیں کہ ہمیں ' بجین ہی سے دکھائے جاتے ہیں۔

"نانی امال اور دادی امال اپنی کمانیوں میں ہمیں ایک خوبصورت شزادے کا تصور دیتی ہیں۔ ہمارا بچین ان کے خوش رنگ محلوں میں گزرتا ہے۔ ہماری عمر کچی ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن کچا ہوتا ہے مگرہم ان محلوں میں بیاہ دی جاتی ہیں۔ ہمارا دل 'ہمارا دماغ تو بہت پہلے ہی خوابوں کی سسرال میں قید ہو جاتا ہے۔ صرف ایک خالی خولی جسم بھٹکتا رہ جاتا ہے۔ جس کے لیے دانشور حضرات بدنامی کے راستے ہموار کرتے ہیں۔"

"واہ بہت خوب!" تاصرہ پروین نے تعریف کی۔ "عزت صحب! آپ نے نفسات کی روشنی میں عورت کی مظلومیت کو بردی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔"

نواز صاحب نے عزت سے کہا۔ "آپ کی بات کی حد تک درست ہے لیکن یہ بات تمام مجورتوں بر صادق نہیں آتی۔ بہت سی عورتیں صابر ہوتی ہیں۔ انہیں جو کچھ اپی IE URDU FORUM. COM

نواز صاحب کھے پریشان سے ہو کر ریوالونگ چیئر پر گھوم گئے اور کھڑی کے باہر خلا سکنے لگے۔ زبان ذراس لڑ کھڑا جائے تو کتنی پریشائی ہوتی ہے۔

وه ما مامه عزت كمنا چاہتے تھے مكر بے خيالى ميں صرف عزت كانام آيا۔

ہے خیالی ایک ہے معنی سالفظ ہے۔ ورنہ حقیقت تو بہ ہے کہ انسان بھی خیال سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر بے خیال میں کوئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟

نواز صاحب خلامیں گھورتے ہوئے بار بار اپنے ذہن کو کریدتے رہے کہ وہ نام ان کی زبان پر یو منی کیسے چلا آیا؟ کس چور دروازے سے چلا آیا؟

بڑی معیبت ہے۔ انسان کو اپنے ہی اندر کے چور دردازے نظر نہیں آتے اور جب نظر نہیں آتے اور جب نظر نہیں آتے ہوتی انظر نہیں آتے ہیں تو بیہ سوچ کر خاموش رہنا پڑتا ہے کہ زندگی میں پچھ باتیں الی ہوتی ہیں۔ بیں جو آپ ہی آپ زبان سے پھسل کر باہر آجاتی ہیں۔

وہ ربوالونگ چیئر پر جیٹھے کھڑکی کی جانب سے گھوم گئے۔ سامنے میز کی دو سری طرف صغد ر صاحب جیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔

"بے ریوالونگ چیئر بڑی اچھی چیز ہے۔ انسان کو جیٹے بیٹے ادھرے ادھر کر دیتی ہے۔ دیکھئے تا نواز صاحب ایک پھول کا نام بھی نرگس ہو تا ہے اور ایک لڑی کا نام بھی نرگس ہو تا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نر مکسی پھول کھلنے کا ذکر ہو تو ذہن میں آپ ہی آپ کسی اور نرگس کا چرہ کھل جاتا ہے۔"

یہ کمہ کرانہوں ہے ایک ذور دار قبقہ لگایا اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئے۔
نواز صاحب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں کہا۔ "دیکھئے صفدر صاحب! آپ
میرے متعلق غلط رائے قائم کر رہے ہیں۔ آپ میری سوچ کو ایک ایسی لڑکی سے منسوب
کر رہے ہیں جو بیشہ اسکینڈل کا شکار رہتی ہے۔ تعجب ہے کہ ایسا نداق کرتے وقت آپ
میرے معیار کو بھول گئے ہیں۔"

صفدر صاحب ذرا سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے نواز صاحب کو گہری نظروب سے دیکھا اور کما۔ "جھوٹ اور سے درمیان جو بات اٹک کر رہ جاتی ہے' اسے اسکینڈل کتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ عزت آراء کے متعلق جو افواہیں ہیں وہ بالکل سے ہیں و آپ کہ عزت آراء کے متعلق جو افواہیں ہیں وہ بالکل سے ہیں تو آپ کے انتخاب سے ان

ناصرہ اور فرزانہ بے اختیار ہننے لگیں۔ پھرانہوں نے جلدی سے دونوں ہاتھ منہ ؛ رکھ لئے تاکہ دوسرے کمرے میں ہنسی کی آوازنہ جائے۔

دوسرے کرے میں نواز صاحب اسپنے دوست صفر رسے الجھ رہے تھے۔

"صفرر صاحب! آپ نے مجھے کی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کیا یہ خواتین کا رسال جاری کرنا ہمارے بس کی بات ہے؟ جہاں چار عور تیں ہم خیال ہو جاتی ہیں ' دہاں اپی ہی بات منوالیتی ہیں۔ اچھاہی ہوا کہ اسمبلی میں انہیں ایک سے زیادہ سیٹ نہیں ملی ہے۔ " صفرر صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔ "میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ شادی کیجئے اور کسی کو اپنی عزت بنا کر گھر نے آسیے لیکن آپ ماہنامہ "عزت "کو ہر گھر کی ذینت بنا رہ جس کی کو اپنی عزت بنا کر گھر نے آسیے لیکن خواتین کا رسالہ شائع کرنے کے لیے آپ کو خواتین کے نظریات سے متفق ہونا پڑے گا۔"

المان مدی ایک مری سائس لے کر بولے "بان! میں بھی بی محسوس کر رہا ہوں ایک ایک محسوس کر رہا ہوں ایک کانی رعزت آراء ہے میرا اختراف ہو گیا تھا۔ میں نے بحث کو طول نہیں دیا۔ وہ عزت کی مدیرہ ہیں۔ اگر کہ آن قار کمن کو پہند نہ آئی تو اس کی ذمہ داری ان پر ہی ہاں مدی ہے۔

"آب نے بہت اچھاکیا۔ جس کا کام اس کو ساجھے۔

صفر رصاحب نے مسکرا کر کہا۔ "ویسے نواز صاحب! آپ کے ایک انچھا فاوند بننے کی ملاحیتیں موجود ہیں۔ آپ عورتوں سے بحث کرنے کی بجائے انہیں طفلانہ تسلی دے کر مطمئن کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی عورت ہو' آپ کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتی ہے۔"

"آپ نے پھروبی شادی کی بحث چھٹردی؟ بھی کی عورت سے شادی کرنا یا عورتوں کے جذبات و کے لیے رسالہ شائع کرنا ایک برابر ہے۔ دونوں ہی معاملات میں عورتوں کے جذبات و احساسات کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے شارہ کی محنت اور مصروفیتوں کے دوران مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میں عزت سے شادی کر رہا... مم... میرا مطلب ہے... مجھے یوں لگتا ہے جیسے ماہنامہ عزت سے میری ساری ذندگی کا رشتہ ہو رہا ہے۔"

وہ تو ہو بی رہا ہے۔" صفر ر صاحب نے مسکرا کر کہا۔

ONE URDU FORUM. COM

معیار کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

"ب ایک الگ سی بات ہے کہ سے اور جھوٹ کے درمیان ایک کانٹا سا کھٹک رہا ہے۔
اس کانٹے کو نکال پھیکنا اور حقیقت کو سمجھتا ہمارا اور آپ کا فرض ہے کیونکہ عزت آراء
اب ہمارے ادارے کی عزت ہیں۔ ان کی ہی صلاحیتوں سے ماہنامہ "عزت" کا وقار بلند
ہوگا۔"

یہ کمہ کروہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دفترے باہر چلے گئے۔
ان کے جاتے ہی نواز احمد درانی بہت آہستہ ربوالونگ چیئر پر گھوم گئے اور کھڑکی سے باہر خلا میں تکنے لگے۔ ربوالونگ چیئر واقعی بہت اچھی چیز ہے۔ انسان بیٹے بہٹے ادھر سے ادھر' نر کمی پھول سے نر کمی چرے تک' پہنچ جاتا ہے۔



عورت این فطرت سے مجبور ہے جب تک کوئی مردطا کم بن کراس کی ذندگی میں نہیں آگاس وقت تک اس کی نبائیت بے قرار رہتی ہے۔ كروث ير فرماد سائة آكر كمرا موجاتا تقا

اس کی راتوں میں بہت سے لوگ آئے تھے مگر خیالوں کے شبستان میں ایک ہی مرد ا۔ فرماد!

اس کے دل میں کسی گناہ کا شوق نہیں تھا۔ گناہ آلود زندگی نے اسے تھا دیا تھا۔ وہ بہنا مانس سے خود ہی نفرت کرنے گلی تھی۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ودبخود توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

وه توبه کا راسته اختیار کر رہی تھی۔

اس نے محلے کی ایک مسجد کی تغییر کے لیے ہزاروں روپے ویئے 'یتیم ظانوں اور فلاحی اروں میں بھی چندہ دیتی رہی۔ اس نے محلے کے گلی کوچوں کو غلاظت سے صاف کرایا۔ بوکوں اور بے روزگاروں کے کام آتی رہی۔ اس نے ہروہ کام کئے جن سے خدا کی بشنودی حاصل ہوتی ہے۔ خدا کو خوش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ رحمان و رحیم بشنودی حاصل ہوتی ہے۔ خدا کو خوش ہو کر معاف کر دیتا ہے۔

کیکن انسان <sup>و</sup> انسان کو معانب نهیس کرتا۔

، وہ گناہگار تھی اس لئے لوگ اے گناہگار ہی سیجھتے تھے۔ یہ نہیں سیجھتے تھے کہ بری ہے ہوں ہے ہے کہ بری ہے ہوں ہے کہ بری عورت میں بھی نیکی اور پاکیزگی کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔

یہ دنیا ایک بار جسے محتمدگار کہتی ہے 'ساری زندگی اسے بدنام کرتی رہتی ہے۔ عند س

عبنم کو دنیا والول کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خدا کے بعد صرف فرماد کے دل میں جگہ بنانا اہتی تھی۔ وہ خدا کے بعد صرف فرماد کے دل میں جگہ بنانا استی تھی۔ وہ اسے گا کہ کی حیثیت سے تبول رنا جائتی تھی۔

عورت اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ جب تک کوئی مرد طائم بن کر اس کی زندگی میں اتا اس وقت تک اس کی نارگی میں اتا اس وقت تک اس کی نارگی میں اتا اس وقت تک اس کی نارگی میں انگروں چاہنے والے آجا میں لیکن اسے آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔

کوئی ایا ہو جو اس پر حکومت کرے۔ اس کے دل پر اس کے دماغ پر اور اس کی رہان ہو جو اس پر عومت کرے۔ اس کے دماغ پر اور اس کی حرج پر چھا جائے۔ وہ سوچ تو اپنے مرد کے ذہن سے سوچ۔ بولے تو اپنے مرد کی زبان کے بولے۔ ایسے ہی مرد کے قدموں میں موت کے بولے۔ ایسے ہی مرد کے قدموں میں موت

مثبنم کی عبیر ہو گئی۔

جب سے آمنہ بوانے آکر بتایا تھا کہ فرماد اس کے دسیتے ہوئے پتہ پر ملازمت کے لیے جائے گا' اس وفت سے ہی وہ مارے خوشی کے دیوانی ہوئی جارہی تھی۔

وہ پچھلی رات ہی سوسائل والی کو تھی میں آگئی تھی کیونکہ اس نے فرہاد کو اس کو تھی کا پتہ دیا تھا۔ استے بقین تھا کہ برسوں سے نوکری کی تلاش میں بھٹکنے والا ملازمت عاصل کرنے کے لائج میں ضرور اس کے پاس آئے گا۔

وہ سے بھی اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ فرماد بدنای کے خیال سے اپنے محلے میں اس
سے ملاقات کی سرے گا۔ اس لئے اس نے جارہ ڈال کراسے کو تھی میں بلایا تھا۔
سے ملاقات کی سرے گا۔ اس لئے اس نے جارہ ڈال کراسے کو تھی میں بلایا تھا۔

وہ تو ہو ہے۔ ایک ملاقہ کو گئی تھی گئین کراپ دار ہے۔ وہ اور بیٹردوم کا سامان درست کر تھا۔ وہ چھیلے دو ماہ سے خالی کر کے چلا گیا تھا۔ وہ چھیلی رات سے ایک ملاقہ کو لیے کہ ڈرائنگ روم اور بیٹردوم کا سامان درست کر رہی تھی۔ بستر کی چادریں بدلی جا رہی تھیں۔ کھڑیوں اور وروازوں در نئے بروے لگائے جا رہی تھے۔

ملازمه کاربٹ کلینرے قالین صاف کرتی رہی۔ تمام فرنیچر کی اور جیکاتی رہی۔ سنام کی فرنیچر کی جیکاتی رہی۔ سنبنم کھانے کی فہرست بنانے میں رات گئے تک مصروف رہی۔
ملازمہ نے یوچھا۔ "بی بی بی اکوئی نے کرایہ دار آ رہے ہیں؟"

دوخهيس إنا

"مهمان آرہے ہیں؟"

"مهمان!" عنبنم آب ہی آب مسکرانے گئی۔ ہاں وہ میرے دل کا مالک ہے گر مهمان بن کر آ رہاہے۔

طازمہ اسے خیالوں میں گم ہوتے دیکھ کر سونے چلی گئی۔ بہت رات گزر گئی تھی لیکن عبنم کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کی ہر

هيسب جو

اور فرماد اليهابى آئيڈيل تھا۔

سیم نے جب سے اسے دیکھا تھا' تب ہی سے اس کے اندر کی عورت بیدار ہو گئ تھی اور وہ بڑی دیانتداری سے ابنا ایک چھوٹا ساگھر پسانے کی تمنا کر رہی تھی۔ ایک چھوٹا ساگھر' جس میں وہ فرہاد کے لیے کھانا پکائے گئ' اس کے لیے بستر بچھائے گئ' اس کے پاؤل دبائے گی۔ فرہاد سے ہونے والے بچے اس گھرکے آئٹن میں کھیلیں گے اور ماں باپ کی مجود میں خوش رنگ پھولوں کی طرح کھلتے رہیں گے۔

کتنی چھوٹی سی کتنی معمولی سی آرزو تھی۔ بیہ آروز اس کی دولت سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ فرماد کی معبول سے ہی اس گھر کی جنت کے دروازے کھل سے بھو سکتی تھی۔ فرماد کی محبول اور عنایتوں سے ہی اس گھر کی جنت کے دروازے کھل سے خھ

ور المام رہا ہے جینی سے کروٹیس برلتی رہی۔ بھی سوتی رہی، بھی جاگتی رہی اور سوتی رہی ہے جاگتی رہی اور سوتی رہی۔ سوت کروٹیس برلتی رہی۔ سوت کروٹیس فریاد کے وجھنے بھاگتی رہی۔

دوسرے دن اس کے برطف وعوت کا اہتمام کیا۔ شام تک اس کی بجیب سی حالت ہوگئی تھی۔ بھی ڈرائنگ روم اور والی ہوگئی تھی۔ بھی ڈرائنگ روم اور والی بیٹرروم میں آکر ہر چیز کا جائزہ لیٹی تھی اور بھی آئینہ کے سات کھڑی ہو کرایت سکھار کی دیکھتی تھی۔

آج اس نے کسی غیر کے لیے سنگھار نہیں کیا تھا۔ نہ کسی و الجانا تھا اور نہ ہی کسی گاہک بنانا تھا۔ اس لئے آج اس کے چرے پر غازہ اور ہونٹوں پر سرخی نہیں تھی۔ صرفہ آنکھوں میں کاجل تھا۔ اپنی دولت کی نمائش کے لیے اس نے سونے کے زیورات نہیر پہنے تھے 'صرف کانوں میں بندے اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ لباس بھی بھڑکیا نہیں تھا لیکن اس کا صحت مند جسم ایسا بھڑکیلا تھا کہ سفید ساڑھی اور بلاؤز میں بھی نگاہوں کو گرما دیتا تھا۔

ٹھیک سات بجے ملازمہ نے اطلاع دی کہ فرہاد صاحب آگئے ہیں۔ "انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔" فرط مسرت سے اس کی آواز لرزنے گئی۔ اسے فرہاد کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا چاہئے تھا۔ اس نے پہلے سے سوچ رکھا تا

کہ فرماد آئے گاتو وہ کس طرح مسکرا کر اس کا استقبال کرے گی اور کتنے ہیٹھے انداز ہیں اس سے تفتگو کرنے گی- لیکن اس کی آمد کی اطلاع پاتے ہی وہ سب پچھ بھول گئی۔

رسی جلے اور رسی ادائیں اس وقت یاد آتی ہیں جب کسی کو اپنے دام ہیں پھنسانا مقصود ہو لیکن آج اس نے کوئی حیال نہیں بچھایا تھا بلکہ خود ہی فرماد کے جال میں الجھنا چاہتی تھی۔

وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور اسے ذرا ساکھول کر جھانگئے۔ لئی۔

ڈرائنگ روم میں فرہاد نظر آ رہا تھا۔ ایش کلر کی پتلون اور کریم کلر کی شرف میں وہ پہلے سے زیادہ جاذب نظر ہو گیا تھا یا پھر شبنم کی نظروں میں ہی پیار کی اتنی خوبصور تیاں سا گئی تھیں کہ فرہاد اسے ہرائتہار سے کمل نظر آ رہا تھا۔ صرف فرہاد ہی نہیں' آج اس کے ۔ آتے ہی شبنم کو اپنا گھر بھی کمل نظر آ رہا تھا۔

دہ صوفہ کے قریب کھڑا ہوا تھا اور صوفہ پر بیٹھتے ہوئے بھجک رہا تھا کیونکہ وہ اسے کسی بڑے آفیسر کی کو تھی سمجھ کر آیا تھا۔ اس آفیسر سے ملے بخیر اور اس کی اجازت کے بغیر کیے بیٹھ سکتا تھا۔

ملازمه نے کہا۔ دوبیش جائے!"

وہ جھکتے ہوئے اِدھر اُدھر دیکھنے لگا۔ شاید سوچ رہاتھا کہ ایک ملازمہ کے کہنے پر اسے بیٹھنا چاہئے یا نہیں۔ عبنم دروازے کی آڑسے مسکرات ہی۔

ملازمہ نے دوبارہ کہا۔ "آپ تکلف نہ کریں۔ یہ آپ کا ہی گھرہے۔ میں آپ کے لیے جائے لاتی ہوں۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں۔" بید کہ کروہ کچن کی طرف چلی گئی۔

وہ چکیاتے ہوئے صوفہ کے سرے پر بیٹھ گیا۔

دروازے کے پیچے عینم کا دل دھڑکتا رہا۔ وہ سامنا کرنے سے پہلے اپنی گھراہٹ اور اپنی خوشیوں پر ایک ذرا قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ساڑھی کو اچھی طرح اپنے سینے پر سے لے جا کرشانے پر سے گزار کر اس کے آنچل کو سرپر رکھ لیا۔ وہ اپنے مجازی خدا کے سامنے ننگے سر نہیں جا سکتی تھی۔

نفرت تو وہ کرتا تھا گریہ برانی بات تھی۔ اب وہ یقین سے نہیں کہ سکتا تھا کہ اسے نفرت کرنا چاہئے یا نہیں۔ کیونکہ اپنے محلے میں اس نے عینم کو ہمیشہ دو مروں کے ساتھ بھلائی کرتے دیکھا تھا۔

اور اس وقت جو شبنم اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی 'وہ خالص مشرقی عورت نظر آ رہی تھی۔ سربر آنجل 'حیا ہے جھکی ہوئی بلکیں 'چرے پر ایسی معصومیت تھی کہ دور دور تک کسی گناہگار عورت کا سراغ نہیں ملیا تھا۔

سفید ساڑھی اور سفید بلاؤ زمیں وہ اتن سیدھی سادی اور فرشتہ صفت عورت نظر آ رہی تھی کہ فرماد نفرت کا اظہار نہ کر سکا۔ اس نے آہنتگی سے کہا۔

"پھول کو عاصل کرنے والے کانٹول سے نفرت نہیں کرتے، صرف ان کانٹول سے بھول کو عاصل کرتے ہیں۔ میں تم سے نام کرتا جاہتا ہوں۔"
کرنا چاہتا ہوں۔"

"آپ مجھ سے دامن کیوں بچانا جاہتے ہیں؟"

"اس کے کہ تمہارے قریب بدنامیاں ہیں۔"

ودكياتم ايك كمزور عورت كوبدناميول يه نهيس بچاسكة؟"

ورمیں ....؟" اس نے انگیاتے ہوئے بوجھا۔ دمیں تنہیں کس طرح بدنامیوں سے بچا سکتا ہوں؟ جو تم نے بویا ہے وہ کاٹ رہی ہو۔"

"نہیں!" خینم نے جواب دیا۔ "جو میں نے بویا تھا وہ کاٹ چکی ہوں۔ انسان کی ذندگی میں بوئے اور کاشنے کے بے شار مواقع آتے ہیں۔ اب کی دفعہ میں نیکی بونا اور نیکی کی فصل کاٹنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے میں اب تک تنا جدوجہد کرتی آ رہی ہوں۔ کیا اس نیک کام میں تم میری مدد نہیں کرو گے؟"

وہ اسے شولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے نگا کہ اس کی باتوں میں کہاں تک صدافت

مدافت ضرور تھی۔ فرہاد نے اسے ایک ہمدرد اور رحمل عورت کے روپ میں دیکھا تھا۔ اسے دو مرول کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہوئے اور تن من دھن سے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہوئے اور تن من دھن سے ان کے کام آتے دیکھا تھا۔ ویسے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کے

وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں آگئ۔ فرماد نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ وہ سرجھکائے بیٹیا ہوا تھا۔ شبنم دو قدم آگے بردھتی پھر جھجک کر'شرما کر رک جاتی تھی۔ صوفوں کے قریب پہنچ کراس نے بدفت لرزتی ہوئی آواز میں کیا۔ "آداب!"

فرماد ہڑ ہڑا کر کھڑا ہو گیا۔ عورت کی آواز سن کر پہلے تو اس نے بھی سمجھا تھا کہ آفیسر کی کوئی عزیزہ ہے۔ پھر شبنم پر نظر پڑتے ہی وہ جیران رہ گیا۔ "تم ؟" اس نے جیرت سے یوچھا۔

مثبنم نے سرکو جھکا لیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فرماد کی جرانی کا کیا جواب وے۔ اس نے پھر پوچھا۔

و کیا تم میری سوی شرکے آئی ہوی "

" بھر تہماری موجود کی کالیا معالیہ ہے" " شبنم کے دل کو تغیس گئی۔ فرماد کا مجد ایسا تھا جیسے وہ تغیر مار کر ہے ہر رہا ہو کہ تم یمان آئی ہو؟ یمان سے چلی جاؤ۔

کیوں آئی ہو؟ یماں سے چلی جاؤ۔ وہ غمزدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ "کیا میری موجودگی آپ بر گراں گزر رہی ہے؟"

"بال! میں اپنی امی اور بہن کے اصرار پر تہمارا احسان قبول کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ اگر میں اس دنیا میں تنا ہوتا اور بوڑھی ماں اور جوان بہن کی ذمہ داریاں مجھ پر نہ ہوتیں تو میں یہ احسان بھی نہ اٹھا تا۔ میرے حالات نے جھے مجبور کر دیا ہے لیکن اتنا بھی مجبور نہیں ہول کہ اپنی صلاحیتوں کے بل پر ملازمت حاصل کرنے کی بجائے تمہاری سفارش کے ذریعہ ملازمت حاصل کروں۔"

وہ دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی پھراس نے ٹوٹے ہوئے دل سے پوچھا۔ "کیاتم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟"

فرماد ذرا در کے لئے چپ رہا اور اسے و کھے کر سوچتا رہا کہ کیا جواب دیتا چاہئے۔

چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے اس مخلے میں ملاقات کریں اور اس طرح میری بدنای آپ کے ساتھ آپ کی بمن تک پہنچ جائے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائے کہ میں آپ لوگوں کی عزت کا کتنا خیال رکھتی ہوں۔"

۔ مرہاد ایک گهری سانس لے کر صوفہ پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ جائے اور ناشتہ کی ٹرالی رکھ کر یا ، ی تھی ۔۔

ت بشینم نے اس سے کہا۔ ''کسی کا فون آئے تو کمہ دینا میں گھر میں نہیں ہوں۔'' ''جی احیما!'' وہ چلی گئی۔

فرماد نے جیرانی سے بوجھا۔ 'کیا یہ تمہاری کو تھی ہے؟'' ''جی ہاں!'' وہ اس کے قریب ایک صوفہ پر بیٹے کر جائے بنانے گئی۔ فرماد نے کما۔ ''ہوں! تو تم نے جھے دھوکہ دیا ہے؟''

فرماد نے کہا۔ ووشکر میں صرف جائے بینا جاہتا ہوں۔ تم میہ بناؤ کہ کون سا مشورہ ما ماہتی رہ ۔۔''

یں ہوں کہ آپ ملازمت نہ کریں۔ ملازمت میں بندھی بندھائی آمدنی ہے۔ آپ کوئی حمدا ساکار وہار سیجئے۔"

اچھا ساکار دبار سیجئے۔" "کار دبار کے لیے انجھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیں اتنی رقم کمال سے لاؤں گا؟"

"پارٹنر شپ میں برنس کرنے کے لیے آپ کو پییوں کی ضرورت نہیں ہوگ۔ دوسروں کا بیبہ ہوگا اور آپ کی محنت ہوگ۔"

"میری محنت بر بھروسہ کر کے کون اپنی دولت ضائع کرے گا؟"

سرس پر آپ ضائع ہونے کے متعلق کیوں سوچتے ہیں۔ کاروبار ایک جواء ہے۔ اس میں افغصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جو کام نیک نیتی سے کیا جائے

کیے اوپر سے شریف اور پارسا بن جاتے ہیں۔ بظاہر دو سردں سے نیکی کرتے ہیں لیکن در بردہ اپنی عادت کے مطابق گناہ آلود زندگی گزارتے ہیں۔

معنیم بھی اپنی پرانی عادتوں سے مجبور ہو سکتی ہے۔ فرہاد اس کی جانب دیکھ کر سوچنے لگا۔ سامنے کھڑی ہوئی معنیم نگاہوں میں سائی جا رہی تھی۔ اوپر سے دیکھو تو کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے حسن میں ایسی دلکشی تھی کہ سیدھی دل پر آکر دستک دیتی تھی۔ اب نہ جانے وہ اندر سے کیسی ہوگ؟ انسان کو تو اوپر سے نہیں اندر سے بدلنا چاہئے۔ اب کوئی اس کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ گناہ سے واقعی توبہ کر جانے سے انہم ،؟

فرہاد نے سرجھکا کر کہا۔ "میہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس راستہ پر تہمارا ساتھ دینے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے میری بھی نیک تمنائیں تمہارا ساتھ ہیں۔"

این مسرای کی مسرایت کے ساتھ ہوئی۔ ''سب ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی اپنی نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی اپنی نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کر کترا بیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں۔ '' اور کوئی وعالیں دیتا ہے۔ لوگ بردی تسلیاں دے کر کترا جاتے ہیں۔ ''بیت ہیں۔ ''بیت ہیں۔ ''

"میں مجبور ہوں۔ تم سے صرف اپنی ہدردی کر سکتا ہونکہ تہمارے ساتھ بدنامیاں ہیں۔ اگر کسی نے مجھے تہمارے قریب دیکھ لیا تو یہ امیاں میرے گر تک پہنچ جائیں گی اور تم جانتی ہو کہ میرے گھر میں ایک جوان بمن ہے۔"

"بال میں جانتی ہوں۔ ای گئے آپ کا سمارا تلاش کر رہی ہوں کیونکہ آپ برنامیوں کے زخم کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی بمن اتن پیاری اور نیک سیرت ہے پھر بھی دنیا والے ان کی نیکیوں کی قدر نہیں کرتے۔ بروں کو بھی برنام کرتے ہیں اور اچھوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اب آپ ہی بتائے کہ آپ دنیا والوں کا کیا بگاڑ لیں گے ؟ پچھ نہیں 'آپ پچھ نہیں کر سکتے۔ احمقوں سے الجھنے سے برنامی اور بردھتی ہے۔ وائش مندی کی ہے کہ ہم نیکی اور شرافت کے راستے پر خاموشی سے چلتے رہیں اور جھوٹی باتیں پھیلانے والوں سے بھیشہ کراتے رہیں۔

"ان سے کترانے کے لیے ہی میں نے آپ سے یمال ملاقات کی ہے۔ میں نہیں

اس میں نقصان نہیں ہو تا۔"

اس نے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ پیالی لیتے ہوئے بولا۔ "میں تو سب
سے اہم سوال ہے کہ میری نیک نیتی پر اعتاد کون کرے گا؟"
"میں کروں گی!"

"تم!" اس نے حیرت سے پوچھا۔ "بعنی کہ تم پار ٹنرشپ میں برنس کروگی؟" "ہاں! اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟"

"کیا بیہ جیرانی کی بات نہیں ہے کہ میں نے آج ہے پہلے بھی کوئی کاروبار نہیں کیا۔ میں ایک تاتجربہ کار آدمی ہوں اور تم پارٹنر بن کر اپنی دولت ضائع کرنا چاہتی ہو۔ آخر منہیں مجھ پر اتنااعتاد کیوں ہے؟"

مشیام تھوڑی دہر تک سر جھکائے بیالی میں چمچہ کو ہلاتی رہی۔ اپنی زندگی کی بیالی میں منصاب محمد اللہ میں سے کہا۔

میں تنها محفوظ نہیں رہ سی ہیں۔ ایک مخص پر اعتاد کئے افیر پر سکون زندگی نہیں گزار سکت میں میں تنها محفوظ نہیں رہ سی سی ور دیکی کر بہت سے لوگ اپنی محبت اور دیانت داری کا بقین ولا سکتے ہیں۔ لیکن میں سے پر لیفین داری کا بقین ولا سکتے ہیں۔ لیکن میں سے پر لیفین کر سکتی۔ کیونک میں بہت ٹھو کریں کھا چکی ہوں۔

"آپ ایک شریف خاندان کے فرد ہیں۔ جانے کیوں میں دو ہے آپ اعماد کر بھی کی ہوں۔ شاید اس لیے کہ آپ نے میرے حسن اور میری دولت سے متاثر ہو کر بھی میرے قریب آنے کی کوشش نمیں کی۔ شاید اس لئے کہ آپ کی بمن کی معصومیت اور اس کے ساتھ ہونے والی فضول بدنامیوں نے مجھے متاثر کیا ہے۔ آپ لوگ میری طرح زخم خوردہ ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہ سکتی کہ میں آپ پر کیوں اعتاد کرتی ہوں۔ آپ اس اندھا اعتاد سمجھ لیجئے۔ میں اپ دل سے مجبور ہو کر آپ کو پار ٹنر بنانا چاہتی ہوں۔" مین موانی میں بولتی چلی گئی۔ دوانی ایک تھی کہ وہ بے خیالی میں اپ دل کی میں کروری بیان کرتی چلی گئی۔ وہ میہ سمجھ نہ سکی کہ دل سے مجبور ہو کر کس کو پار ٹنر بنانے کا کمزوری بیان کرتی چلی گئی۔ وہ میہ سمجھ نہ سکی کہ دل سے مجبور ہو کر کسی کو پار ٹنر بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔

فرہاد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور آئمنگی سے کما۔ وکاروبار میں دل سے نہیں

وماغ سے کام لیا جاتا ہے۔ تم نے کاروبار کا مسئلہ چھیٹر کر بچھے البحن میں ڈال دیا ہے۔ مجھے اس مسئلہ کے ہر پہلو پر غور کرتا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ کاروباری تعلقات کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات بڑھیں گے 'پھراس کا انجام کیا ہوگا؟ وہی بدنای۔ "تم مجھ پر اندھا اعتماد کر رہی ہو۔ اس لیے میں بھی اپنی بدنای کی بھی پروا نہ کرتا کین ہماری وجہ سے ایک جوان بمن کی بدنامیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔"

عین سے کہا۔ "میں آپ کی بہن کو بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے میں اس محلے کو چھوڑ دوں گی اور اس کو تھی میں رہا کروں گی۔ ہماری ملاقاتیں بھی یہاں ہوا کریں گی۔ ہماری ملاقاتیں بھی یہاں ہوا کریں گی۔ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ کوئی ایک دو سرے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ کوئی آپ کے متعلق یہ نہیں یو چھے گا کہ آپ کون جیں اور یہاں کیوں آتے جیں ؟

"میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ کسی دوسرے علاقہ میں طلقہ میں علاقہ میں علاقہ میں علاقہ میں علیہ کہ بدنامی بیجھا کرتے تھک جاتی ہے۔ نئی جگہ کوئی آیا بڑا شہرہے کہ بدنامی بیجھا کرتے تھک جاتی ہے۔ نئی جگہ کوئی آپ لوگوں کو نہیں جانیا ہوگا۔ وہاں آپ ایک نئی اور بے داغ زندگی کا آغاز کر کھتے ہے۔ ایک نئی اور بے داغ زندگی کا آغاز کر کھتے ہے۔ "

یں فرماد نے چائے کی پیالی ٹرالی میں رکھ دی اور اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ مثبنم نے کہا۔ وہوں کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ مثبنم نے کہا۔ وہو چنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے۔ آیئے میں آپ کو اپنی کو تھی دکھاؤں۔"
مدا تُد کر کھڑی ہو گئی۔

فرہاد ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے وقت شبنم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے قد سے بہت اونچی ہو گئی ہے۔ پہلے وہ بہت چھوٹی سی تھی' حقیرسی تھی' ایک ادھوری عورت تھی' آج ایک مرد اس کے قریب آکر اسے مکمل کر رہا تھا۔

## ONE URDU FORUM. COM

اہتامہ "عزت" کا پہلا شارہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کا سیٹ اب اور گیٹ اب ایب اس کا سیٹ اور کھل تھا جیے ڈال ڈال پات پات خوشبووں کو سمیٹ کر گلاستہ بنا دیا گیا ہو۔

دن رات کی محنتوں اور کا وشوں کا انعام مل گیا۔ دو سرے ہی شارے میں اس کی اشاعت پندرہ سے ہیں ہزار ہو گئی۔ پھریہ تعداد رفتہ رفتہ بڑھنے گئی۔ اس پر محنت سب ہی کی تھی۔ اس پر سب ہی کی قلمی صلاحیتوں کا پر تو تھا گر عزت آراء کا نام سرفرست تھا کیونکہ دہ دریہ تھی۔ اس پر سب ہی کی قلمی صلاحیتوں کا پر تو تھا گر عزت آراء کا نام سرفرست تھا کیونکہ دہ دریہ تھی۔ ایک منجمی ہوئی معروف مصنفہ تھی۔ اس کی تحریہ میں کنوارے جذبوں کی لطافت بھی تھی اور زخمی حسرتوں کا سوز و گداز بھی۔ خوابوں کے محلوں کی بھول میں بیار پیش شمیں اور زندگی کی زہر لی کاٹ بھی۔ وہ معاشرے کی غلاظتوں کو الفاظ کی خوشبوؤں میں بیار پیش کرنے کا ملیقہ جانتی تھی 'اس لئے اس کا نام آپ ہی آپ سب کی دبان پر چڑھتا چلا گیا۔

رسالے کی تعداد بڑھی کام بڑھا تو ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ ناصرہ پردین اور فرزانہ فہم این کاموں سے نمٹ کرشام ہی کو دفتر چھوڑ دی تھیں لیکن عزت کا کام دفتری او قات کے بعد بھی جاری رہتا۔ آخری کائی پرلیس میں جانے تک اس کی موجودگی ازی ہوتی۔ ایک مدیرہ کی محیثیت سے صفحات کی ترتیب اور سیاق و سباق کے نشاسل پر نظر رکھنے کے لیے اسے آخری مرحلہ تک دفتر ہی میں رہنا پڑتا تھا۔

عزت نے ایک آدھ بار اعتراض کیا کہ وہ دفتری اوقات کے بعد نہیں رہے گ۔
اعتراض کام کی ذیادتی پر نہیں تھا بلکہ اس بات پر تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد وہ نہار کشہ
یا نیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر نہیں جا سمتی تھی۔ گھر بھی دنیا کے آخری سرے پر تھا۔ دفتر
سے پہلیں میل دور تھا۔ راستے میں کچھ ایسے ویران مقامات بھی آتے تھے جمال سے گزرتے وقت کلیجہ ہول جا تھا۔ خصوصاً اس وقت جب مہینہ بھر کی تخواہ اس کے وینی بیگ میں موجود ہوتی۔ جان کا خطرہ اور عزت کا بھی خطرہ۔ کوئی کیا جانے کہ بیگ میں موجود ہوتی۔ جان کا خطرہ اور عزت کا بھی خطرہ۔ کوئی کیا جانے کہ

عورت ہے مرایک خورت ہے مرایک عورت ہے مرایک خورت ہے۔ محوس مجسم ہستی نہیں ہے بلکت کی دکشی ہے۔ ایک معنی کی سخ نگیز آواز ہے شعر کا دھر کی ہوا مفہوم ہے ایک مغنی کی سخ نگیز آواز ہے

جے نواز صاحب سن سکتے ہیں مگر کسی آنجل کی طرح پکونہیں ہے۔

مناسب سمجھیں وہی فیصلہ کریں۔"

یہ کہ کرانہوں نے پرلیں میں جانے والی کاپیوں کو اٹھایا اور وفتر سے باہر چیے گئے۔

عزت آراء اور نواز احمد درانی تھوڑی دیر تک تنا اور خاموش رہے پھر نواز صاحب
نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ "صفدر صاحب نے اعتماد والی بات کہی ہے میں اپنے ادارے میں بے اعتمادی کی فضا پیدا نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی آپ پر احسان کرنا چاہتا ہوں۔
یہ میرا فرض ہے۔ اس لئے میں آپ کو گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ آئے۔"
دہ آگے بڑھ کر دفتر سے باہر جانے گئے۔

عرات آراء کو طیش آگیا۔ کیس بے نیازی دکھا گئے تھے۔ بھی مسرا کر بات کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ اگر صفدر صاحب ایک دوسرے کو اعتاد قائم رکھنے پر نہ اکساتے تو شاید انہیں اپنا فرض بھی یاد نہ آئا۔ وہ اندر ہی اندر بھی و تاب کھانے گی۔ اس وقت وہ بہت مجبور تھی۔ نہ دفتر میں رات گزار سکتی تھی اور نہ ہی کسی ٹیکسی ڈرائیور پر اعتاد کر سکتی تھی۔ نواز صاحب کی بات کچھ اور تھی۔ ان سے لاکھ شکایتیں سمی مگراس وقت وہی ایک تھی۔ نواز صاحب کی بات کچھ اور تھی۔ ان سے لاکھ شکایتیں سمی مگراس وقت وہی ایک قابل اعتاد آدی تھے۔ شریف آدمی کی بھیان ہوتی ہے۔ دشمن نظر آنے کے باوجود اپنا مان اور انہاں ۔

وہ ہو جھل قدموں سے چلتی ہوئی دفتر کی عمارت سے باہر آئی۔ ارادہ کبی تھا کہ چپ چاپ بچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے گی اور ایک اجنبی کی طرح بچیس میل کاسفر مطے کرے گا۔ لیکن کار کے قریب آ کر پہتہ چلا کہ بچھلی سیٹ بیک اپ ہو چکی ہے۔

صفدر صاحب سركوليش فيجر اور مير كاتب وبال پہلے سے ہى براجمان تھے۔ نواز صاحب ڈرائيونگ سيٹ پر جيٹے ہوئے تھے۔ عزت آراء كو د مكھ كر انهوں نے الكي سيٹ كا دروازہ كھول دیا۔

عزت آراء کا غصہ ذرا سا دھل گیا۔ اس لئے نہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ والی سیٹ آفری تھی بلکہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے کہ انہوں کے لیے سیٹ آفری تھی بلکہ اس لئے کہ انہوں نے اپنی کیٹ کا خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی اور دروازے کو بند کر دیا۔

صفدر صاحب ڈان برلیں کے سامنے از محے۔ سرکولیشن بنیجرادر ہیڈ کاتب صدر تک آکر رخصت ہو گئے۔ کیونکہ انہیں دو سرے روٹ بر جانا تھا۔ ڈرگ کالونی جانے کے لیے ایک مدیرہ کتنے خطرات سے گزر کر ایک خوبصورت جریدہ کی تخلیق کرتی ہے۔

آٹھویں شارے کے آخری مرحلہ پر پھراس نے اعتراض کیا۔ نواز صاحب اور صفدر صاحب نے سمجھایا کہ کام زیادہ نہیں ہے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔
سمجھانے کو تو انہوں نے سمجھائی لیا تھالیکن اپنی مصروفیتوں اور الجمنوں میں یہ بھول سمجھانے کہ سمردی کا موسم ہے۔ پانچ بجتے ہی اندھیرا بھیل جاتا ہے۔ عورت کے سکھار میں انتا کہ سمردی کا موسم ہے۔ پانچ بجتے ہی اندھیرا بھیل جاتا ہے۔ عورت کے سکھار میں انتا کہ سردی کا موسم ہے۔ پانچ بھے ہی آرائش میں لگ جاتا ہے۔ آرائش کمل ہوئی تو رات کے وقت نہیں لگتا جتنا کہ پرچہ کی آرائش میں لگ جاتا ہے۔ آرائش کمل ہوئی تو رات کے فقہ۔

"میں اتن رات کو تنماکیے جاؤں؟"عزت آراء نے پریٹان ہو کر کہا۔ نواز صاحب نے کہا۔ "میری کار میں صدر تک چلئے۔ وہاں سے آپ کو نیکسی مل نے گا۔"

"کیا شیکی جیب ہیں ہوگی؟" صفد ر صاحب نے کیا۔ "آپ بھی عجیب ہیں نواز صاحب نے کیا۔ "آپ بھی عجیب ہیں نواز صاحب سے ما سکتی ہے۔ آپ عرات صاحب کی پریٹانیوں کو سمجھیں۔ وہ اتنی رات کو تنا سر سیس سیسی در نیزی کاموں کی وجہ سے انہیں در ہوگئ ہے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں کے مال سیسی کے آپ انہیں کے مال سیسی کے آپ انہیں کے مال سیسی کے اب انہیں کے مال سیسی کے اب انہیں کے مال سیسی کی اب انہیں کے مال سیسی کی اب انہیں کے مال سیسی کی انہوں نے جمج کے ہوئے اپ چھا۔

ان کی نظریں ہے اختیار عزت آراء کی جانب، اخیں۔ کست آراء نے فوراً ہی نظروں کے درمیان پلکوں کی چلمن ڈال دی۔

"جی ہاں 'آب!" صفر ر صاحب نے کہا۔ "ہم سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنیں۔ ہم سب ایک افراد ہیں۔ ہمیں ایک بنیں ہیں۔ ہم سب ایک ظائدان ' ماہنامہ "عزت" کے ظائدان کے افراد ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر اعتاد ہے۔ اگر اعتاد نہیں ہے تو بے شک آپ انہیں گھر پنچانے سے انکار کر سکتے ہیں۔"

عزت آراء نے کہا۔ "صفدر صاحب" آپ کی ہمدردی کا شکرہی۔ میں جراً کسی کا احسان نمیں لینا جاہتی۔"

صفدر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ "جبرتو اس وقت ہو گا جب نورز صاحب انکار کریں اور میں انہیں مجبور کروں۔ بھئ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کمہ چکا ہوں۔ اب آب دونوں جو لعنت ہے الی خاموثی پر۔ ارے آدھے سے زیادہ سفر طے ہو چکا ہے ' تنمائی کے خوبصورت کمائت ضائع ہو رہے ہیں۔ ایہا معلوم ہو تا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے بولنائی نمیں سیکھا ہے۔

نواز صاحب نے بور ہو کر ریڈیو کاسونے آن کر دیا۔

ریڈیو سے کوئی ڈرامہ نشر ہو رہا تھا۔ سو کچ آن ہوتے ہی کسی مرد کی جذباتی آواز سنائی ا۔

"!Z.J.".

عرات آراء نے چونک کر نواز صاحب کی جانب دیکھا۔ اسے ایبا ہی محسوس ہوا تھا جیسے انہوں نے "ہائے" کی ہے گروہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دکھے رہے تھے۔

پھرٹسی عورت کی آواز سنائی دی۔ ''بردی شرم کی بات ہے ایک اجنبی لڑکی کو تنا دیکھے ر آہیں بھرتے ہو۔''

نواز صاحب نے چونک کرعزت آراء کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے دوسری طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے دوسری طرف دیکھنے گئی۔ نواز صاحب کو خیال آگیا کہ ابھی ابھی انہوں نے ریڈیو آن کیا تھا اور وہ سرملی آواز وہیں سے نشرہو رہی تھی۔

مرد کا شوخ شوخ لہجہ سنائی دیا۔ "ہم اجنبی نہیں ہیں۔ اس چھوٹے سے سفر میں ہمارے درمیان مسفر کا رشتہ ہے۔"

عودت نے کما۔ وسٹر کے رشتے بیشہ ٹوٹے کے لیے بنتے ہیں۔"

کار کی رفتار ست ہونے گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ نواز صاحب تیز رفتاری بھول گئے۔ کار کی محدود فضامیں اس مرد کی آواز انہیں اپنی ہی آواز لگ رہی تھی۔

"مم دل تو ژنے والی باتیں نہ کرو۔"

کاش که ایبا ہو تا

يبار كالميثها ميثهاسا

اک درد تجھے ترمیا تا

کوئی کنوارا سینا

دو تنهامسافرره گئے۔

وه دونول خاموش تھے۔

وہ ندی کے دو کناروں کی طرح ایک ہی سیٹ کے دو سروں پر دور دور بیٹے ہوئے سے اس کے در میان کار کے انجن کی بہت ہی مدہم سی آواز گنگٹا رہی تھی۔ کوئٹہ کی برفانی ہوا ہے۔ ان کے در میان کار کے انجن کی بہت ہی مدہم سی آواز گنگٹا رہی تھی۔ کوئٹہ کی برفانی ہوا ہے نیچنے کے لیے کھڑکیوں کے شیشے چڑھا دیئے گئے تھے۔

وہ کار نہیں تھی۔ بند کمرہ تھا۔ شیشوں کے قفس میں بھینی بھینی خوشبو جاگ رہی تھی۔ نواز صاحب سینٹ میں اچانک کہیں تھے۔ جیسے ریگتان کے بنجر سینٹے میں اچانک کہیں نظر آ جائے ہیں۔ اس طرح نواز صاحب کے روکھے بھیکے وجود سے زندگی کی خوشبو ہمک رہی تھی۔

خاموشی سے کیا ہو تا ہے؟ ہزار خاموشی کے باوجود انسان خوشبو کی زبان سے بہت کھے

رس اراء فی میک اس سے سال انداز میں آبتکی سے سانس کینی۔ مرکبولنڈی کی کد گداتی ہوئی سید می دل میں اتر گئی۔ کد گداتی ہوئی سید می دل میں اتر گئی۔ فرا بھرانے ایسا محسوس ہوا جیسے چوری پکڑی گئی ہو ہو آب ہی آپ بدلی چرانے گئی۔ فرا اور کھسک کر دروازے سے چیک گئی۔ دیے کو اِدھر آدھر کے گئی جیسے چرائی ہوئی فوشبو کو چھپا رہی ہو۔

چھپانے سے کیا ہو تا ہے؟ ہزار بردہ بوش کے باوجود جھکتے ہوئے جمع کی بے کلی اور اداؤں کی مطلق ہوئی کلی رہ رہ کر چغلی کھاتی ہے۔

کار تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ دکانوں کی روشنیاں ان کے چروں سے پھسلی ہوئی گزر رہی تھیں اور کار کے اندرونی ماحول کو ادر زیادہ تاریک ادر پراسرار بنا رہی تھیں۔ عجیب ظاموشی تھی۔ کوئی زبان سے نہیں پھوٹ رہا تھا۔ کیسے ضدی تھے ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ارب کچھ خوشبو کی باتیں کرد۔ پچھ موسم کی بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ارب کچھ خوشبو کی باتیں کرد۔ اور پچھ نہیں تو ماہنامہ "عزت" کو ہی گفتگو کا موضوع بنا ڈالو۔ اب تو اس کی اشاعتی تعداد پچاس بزار تک گئتی نہیں آتی ہے تو کم از اشاعتی تعداد پچاس بزار تک گئتی نہیں آتی ہے تو کم از کم بچاس تک ایک دو سرے کو گئتی سا ڈالو۔

SCANNED PDF By H

"تم كون موت موميرك أيل كوبات لكان والله 2"

الی بے رخی سے بیش نہ آؤ عزت۔ میں برسوں سے تمہارے خواب دیکھا رہا موں۔ چیکے چیکے تم سے محبت کرتا رہا ہوں۔"

"او نهد!" وہ شان بے نیازی ہے آگے بڑھ گئی۔ نواز صاحب ایک سائے کی طرح اس کے بینے کررک ساتھ جاتی ہوئی ایک گری کھائی کے کنارے بینے کررک گھائی۔

وہ ادنچائی پر کھڑی تھی۔ اس کے سامنے اتن تھری پہتی تھی کہ اسے دیکھتے ہی گر پڑنے کا خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔

. اس نے کہا۔ "میں بلندی ہوں" تم پستی ہو۔ میرے خواب نہ دیکھو۔ اپی حیثیت سے اونچا خواب در کیکھو۔ اپی حیثیت سے اونچا خواب دیکھنا حماقت ہے۔"

نواذ صاحب نے کما۔ "خواب بیش اپی حیثیت سے او نچے دیکھے جاتے ہیں۔ آج سے نہیں 'بیپن سے میں نے تہیں خوابوں میں دیکھا ہے۔ نانی امال اور دادی امال نے بریوں کی کمانیاں شاکر میرے ذبن میں تمہاری ایک تصویر بنائی تھی۔ میں نے بکاؤلی کے بیول میں تمہارا چرہ دیکھا ہے جب بھی کسی کمانی کے دربار میں تمہارا سو بمبر رچایا گیا' میں تہیں جیت کر لے گیا' میں نے تمہارے لئے سامری جادوگر کے طلعم کو خاک میں ملایا ہے۔ میں تمہارے خواب کیسے نہ دیکھا؟ خواب جھے دکھائے گئے ہیں۔ تمہارے لئے میرے دل میں ایک گئن' ایک تڑب بیدا کی گئی ہے۔ آج خوابوں کی دہلیز پھلانگ کر تم میرے دل میں ایک گئن' ایک تڑب بیدا کی گئی ہے۔ آج خوابوں کی دہلیز پھلانگ کر تم میرے قریب آئی ہو۔ میں تمہاری تمناکیے نہ کروں؟ تمہیں میرے خوابوں کا واسطہ ہے' میری محبت کونہ ٹھکراؤ۔"

عشق کی زبان جب حسن کی مدح سرائی کرتی ہے تو حسن ذرا اور مغرور ہو جاتا ہے۔ نواز صاحب التجائیں کر رہے تھے۔ محبت کی خیرات مانگ رہے تھے۔ حسن کو اس کی اہمیت کا احساس دلا رہے تھے۔

ادر وہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایک عورت ہے۔ گرایک ٹھوس مجسم ہستی ہند ہور وہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایک عورت ہے۔ گرایک ٹھوس مجسم ہستی ہنیں ہے۔ بخیل کی دلکشی ہے۔ ایک شعر کا دھڑ کتا ہوا مفہوم ہے۔ ایک مغنی کی سحرا نگیز آواز ہے جے نواز صاحب من سکتے ہیں۔ گر کسی آنجل کی طرح پکڑ نہیں سکتے۔

تیمری نشلی آنکھوں میں بیار بھری انگرائی لیتا اور قوس قزح کی وہ انگرائی از نے بادل کو چھو لیتی۔

عزت آراء کی سوچوں میں انگرائیاں بھر گئیں۔ اس کا سر کھڑکی کے شیشے ہے ٹک گیا۔ کھنی پلکیں خوابوں کے بوجھ سے جھکنے لگیں۔ کوئی میٹھا میٹھا سا در د تھا جو گیت کی حرارت سے جاگ رہا تھا۔ کوئی کنوارا سپنا تھا جو آئکھوں میں اتر آیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے دور دور تک کھلا روشن آسان تھا اور اس کے انگرائی لیتے ہوئے ہاتھ سفید بادلوں کو چھو رہے ہتھے۔

مجھی وہ بادلوں سے گزر رہی تھی۔ بھی زمین کی ہریالی پر اِدھر اُدھر دیوانہ وار بھٹک رہی تھی۔ پھر کسی نے اس کے امرائے ہوئے آنچل کو تقام لیا۔

> اس سے پارٹ کوئی نہ تھا۔ اس کا آپل بھولوں کے ایک ہوا ہے۔ وہ آپل جھڑا کر بھر تنلی کی طرح والانے تھی۔

کھلی فضا میں کیما نکھار تھا! ہواؤں میں کیمی تازگی تھی! انگ میں ترکیبے مجلنے ، مجلنے ، مجلنے ، مجلنے ، محالے اور رہ رہ کر ہوا میں اڑ جانے کو جی جاہتا تھا مگر کسی نے بھر آ پیل کے تھا ہے۔ «کون ہو تم؟"

اس نے بلٹ کر دیکھاتو دل دھڑ کئے لگا۔

نواز صاحب اس کے دویے کا سرا تھاہے کھڑے تھے اور مسکراتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔

ہائ! وہ پھر آخر بگھل ہی گیا۔ اس کا ہاتھ میرے آپل تک پہنچ ہی گیا۔ کیما مغرور تفاوہ۔ بھی جھوٹے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اب میری باری ہے۔ میں بھی بے رخی سے بیش آوُں گی۔

اں نے اپنے آپل کو ایک جھٹکے سے چھڑالیا۔

بما تا رہتا ہے۔ تمہیں ماجدہ کا المیہ پند تھا اس لئے ماجدہ کے آنسو تمہاری آنکھوں میں آ گئے۔ اب ساری زندگی روتی رہو۔"

اس کی آنکموں سے آنسو بھنے گئے۔ وہ چکیاں لے لے کررونے کی۔

روشن کھلا ہوا آسان نظروں سے او تجل ہو گیا۔ چاروں طرف رات کی سیابی پھیلتی چلی گئی۔ کوئٹہ کی برفانی ہوا کار کے شیشوں سے محمرا کر بین کر رہی تھی۔

ا جاتک عزت کو احساس ہوا کہ وہ ایک کار کی ملائم اور آرام دہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کار... وہ کار ایک جگہ سڑک کے کنارے رکی ہوئی ہے۔

اس نے پریشان ہو کر نواز صاحب کی جانب دیکھا۔ وہ اسٹیئر نگ پر سرجھکائے عاموش بیٹے ہوئے تھے جیسے بیٹھے بیٹھے کہیں مم ہو سکتے ہوں۔

"آ... آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟"

"آن!" انہوں نے چونک کراسے دیکھا پھر پریشان ہو کراسپے آس پاس کی اندھیری دنیا کو دیکھنے لگے۔

دوکیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟" عزت نے پوچھا۔

میں۔۔۔۔ جی شیں۔"

انہوں نے جلدی سے کار اسٹارٹ کی۔ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ پٹرول بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مرف دماغ تھک کر تھوڑی در کے لیے خوابوں کے کیراج میں بند ہو گا تھا۔۔۔

کار تمیں میل فی محننہ کی رفتار سے رینگنے گئی۔ ڈرامہ ختم ہو گیا تھا۔ اب ساز و آواز کا پروگرام نشر ہو رہا تھا۔ عزت کھڑکی کی جانب منہ پھیر کر اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں لو نیجھنے گئی۔

نواز صاحب نے پوچھنا جاہا۔ ''کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے؟'' عزت آراء نے پوچھنا جاہا۔ ''کیا آپ ڈرائیو کرنا بھول گئے تھے؟''

دونوں کے ذہن میں ابھرنے والے سوال ایسے تھے کہ دونوں پر ایک دوسرے کی کمزوری ظاہر ہو جاتی۔ اس نے ایک انداز دلربائی سے نواز صاحب کو دیکھا پھر پچھ کے بغیر آگے بڑھ گئے۔ آگے گہری کھائی تھی۔ لیکن وہ گرنے کی بجائے فضامیں معلق رہی اور ہوا کے سینے پر قدم رکھتی ہوئی دو سری پہاڑی کی طرف جانے گئی۔

"رك جاؤ!" انهون نے آواز دى۔ "مجھے بھی ساتھ لے چلو۔"

"پیار کے راستے پر انسان خود بخود چلتا ہے "کسی کاسمارا تلاش نہیں کرتا۔" وہ آگے بردھتی چلی گئی۔

دوسری پہاڑی پر پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جمال سے وہ آئی تھی وہاں اب دور دور تک نواز صاحب کا پت نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کمال چلے گئے تھے۔ اس کا دل دو بنا لگا۔ اس خنے تو محض انہیں ستانے اور تربیانے کے لیے ساتھ چھوڑا تھا۔ ذرا در کو بنا گا۔ اس خنے تو محض انہیں ستانے اور تربیانے کے لیے ساتھ چھوڑا تھا۔ ذرا در کے لیے ان سے دور ہو گئے تھے۔

بھر اسے بیٹ کر دیکھا تو کلیجہ دوست کا قبقہ سنائی دیا۔ اس نے بلیث کر دیکھا تو کلیجہ دھکھ سنائی دیا۔ اس نے بلیث کر دیکھا تو کلیجہ دھکھ سے آب ایک خوبصورت لڑی کے ساتھ پھولوں کی سے پر بیٹھے موست کو بیٹھے اور بڑی ہے۔ اس کے ساتھ میں بنس کر باتیں کر دہے تھے۔

وہ دور تی ہوئی ان کے قدموں کے بار اسٹر گئی۔ "نواز! میں تمہاری محبت ہوں کے اون لڑی ہے؟ منسال کے قریب کیوں آئی

"اب سے میری محبت ہے۔" نواز صاحب نے کما۔ "وہ زمانہ پال یا ہے۔ انسان محبت بین ناکام ہو کر محمل لیل کے پیچھے بھٹکتا تھا' یا پھر غم غلط کرنے کے لیے شراب کا سمارا لیتا تھا۔ وہ لوگ احمق تھے۔ اپنی آئندہ نسل کے دغمن تھے۔ وہ ساتی زندگی گزارنا نہیں جانتے تھے۔ گر میں جانتا ہوں جھے ایک ہنتے بستے گھرکی ضرورت ہے۔ اچھی اولادکی ضرورت ہے۔ اس لئے میں نے اس خوبصورت لڑکی سے شادی کرلی ہے۔"

"نبس نمیں نم ایسا نمیں کرسکتے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے گھر کی جنت میرے دم سے آباد ہوگ۔"

"جھے افسوں ہے۔ تم نے ایک سنری موقعہ گنوا دیا۔ یاد رکھو ہرانسان کی زندگی میں بھی نہ بھی بسترین موقعہ آتا ہے۔ جو اس موقعہ سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وہ زندگی بھر آنسو بھی نہ بھی بسترین موقعہ آتا ہے۔ جو اس موقعہ سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وہ زندگی بھر آنسو

وہ ذرا توقف کے بعد آہنتی سے بول۔ "نہیں! آگے بھی ہائیں طرف ٹرنگ ہے۔"
"آپ ہائیں طرف بیٹی ہیں۔ جننی ٹر تکیں ہیں 'وہ بھی ہائیں طرف آتی ہیں۔ کیا
آپ کا مکان بھی ہائیں طرف ہے؟"

"جی ہاں! وہ دیکھئے سبز رنگ کا مکان ہے۔ سامنے لکڑی کا کیٹ ہے۔" انہوں نے مکان کے سامنے گاڑی روک دی۔ پھروہ کار سے نکل کر دوسری طرف محوضتے ہوئے عزت کے قریب آئے اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔

«شکرید!" وه کارے باہر آئی۔

دونوں چند ماعت تک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دے۔ شاید کھو کنے کے لئے الفاظ تلاش کر دے وار سیٹ کی طرف لئے الفاظ تلاش کر دے تھے۔ پھر نواز صاحب دروازہ بند کرکے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف

"سنتے!" عزت نے آہنگی سے بکارا۔

ری ان کے قدم رک گئے۔ وہ دوقدم آئے برصی ہوئی بولی۔ "آپ نے جمعے یہاں تک ان کے قدم رک گئے۔ وہ دوقدم آئے برصی ہوئی بولی۔ "آپ نے جمعے یہاں تک بہنچانے کی زحمت اٹھائی ہے۔ بفول آپ کے آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ بیں بھی اپنا فرض ادا کرنا جاہتی ہوں۔ کیا آپ میرے ہاں ایک بیانی جائے بینا پسند کریں ہے؟"

انہوں نے کار کے اس پار سے اس پار عزت کی طرف دیکھا۔ نیم تاریکی تنمائی ' دعوت' چائے کی محکتی ہوئی بیال 'عزت کا مترنم لہد۔ ایسے موقعہ پر پچھ آگے برھنے سے ' بات بھی آگے برحتی ہے۔ کیا بمترین موقعہ اس کو کہتے ہیں ؟

انہوں نے مجبوری کا اظمار کیا۔

"آپ جائتی ہیں کہ میں جائے وقت پر پہتا ہوں۔ اس وقت ساڑھے کیارہ ہو گئے ہیں۔ اگر میں نے چائے لی لو پھر نیند نہیں آئے گی۔ بھی دن کے وقت یہاں سے گزر میں آئے گی۔ بھی دن کے وقت یہاں سے گزر موالو آپ کو تکلیف ضرور دول گا۔"

وہ وہ پی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دروازہ بند کرکے انہوں نے کار اشارٹ کی ادر اسے ابوٹران دیتے ہوئے واپس چلے محمے۔

رسید اس وفت پڑوس کے مکان سے کسی عورت کی آواز سائی دی۔ "موٹر کی آواز ہے' نہ جانے کون آیا ہے۔" کون اپنی کمزوری ظاہر کرنا پند کرتا ہے؟ جہاں تک ہو سکے۔ اس پر پردہ ڈالنے کی ہی کوششیں کی جاتی ہیں۔

نواز صاحب نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ "بالکل بکواس ڈرامہ تھا۔" "تی .... تی ہال... بس یو نمی ساتھا۔" عزت نے بھی ہال میں ہال طائی۔ اپنے عسفر کو ہم مزاج ہونے کا ثبوت دیا۔

نواز صاحب نے کما۔ "اس ڈراے کا صرف ایک مکالمہ اچھا تھا۔" "کورن ایک"

"کی کہ ہرانسان کی زندگی میں بھی نہ بھی ایک بمترین موقعہ آتا ہے۔ جو اس موقعہ سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہو ذندگی بحر آنسو بہاتا رہتا ہے۔"

عزت نے کن انھیوں سے انہیں دیکھا۔ واقعی بمترین موقعہ کس طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ابھی وہ انتقاب سنتے دل خون ہو رہا تھا۔

وو الاست العلى - " في الله وه مكالمه كسي عد تك خميك اي به - " و « مكالمه كسي عد تك خميك اي به - " " و « مكالم و « كسيال الله على الله على

"جی ہاں!" عزت نے جواب ریا۔ میں موقعہ کو سمعنا اور ایسے پر کھنا بہت ہوی یات ہے۔ جو پر کھنا نہیں جانے وہ ایسے ویے ہوقعہ کو بھی بہترین موقعہ کر وعو کہ کھا جاتے ہیں۔"

"آپ برے تجرب کی بات کمہ رہی ہیں۔ اگر میرا سوال کراں نہ کردے تو جواب وشیخے۔ کیا آپ لے مجمی دھو کہ کھایا ہے؟"

"کوئی ضروری نمیں ہے کہ دھوکہ کھانے کا ذاتی تجربہ ہو۔ دو مردں کی ٹھوکردں سے
بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ نمیں تو کہانیاں اور ڈراھے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ یائیں
طرف موڑ کیجے۔"

انہوں نے کار کو بائیں طرف موڑتے ہوئے کما۔ "اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ابھی ایبا موقعہ نہیں آیا ہے جے آپ "بہترین" کمہ عیس؟"

وہ خاموش رہی۔ فورا بی جواب نہ دے سکی۔ نواز صاحب کے اس سوال سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی نجی زندگی میں دلچیسی لے رہے ہیں۔ سنبنم کی حقیقت ہی ہے کہ وہ رات کی آنکھ سے ٹیگا ہوا آنسو ہے۔ یہ آنسو گھاس پر بکھرے توقد موں تلے روند دیا جا تا ہے اور بھول کی چنکھر می پر فیکے توجوم لیاجا تا ہے۔ جاہے کہ میں کاروبار کے معاملہ میں تا تجربہ کار مول۔ میری وجہ سے تمهاری رقم ضائع بھی

"آپ کی وجہ سے کیوں؟ کیا آپ جان ہو جھ کر تقصان پہنچا کمیں سے؟" وونمیں میں حمدیں نقصان پنچانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔"

" پر تو اس کا مطلب ہی ہے کہ تقدیر میں اگر نقصان اٹھانا لکھا ہے تو ہم نقصان اٹھائیں کے درنہ جاری دیانتداری اور جدوجہد میں کمی نمیں آئے گی۔"

فرہاد کے دل سے میل نکل میا۔ اب فیرت کا سوال نہیں تھا بلکہ دیانتداری کی آزمائش متمی کہ وہ کتنی ایمانداری سے "کتنی سوجھ ہوجھ اور کتنی جدوجہد سے کاروہار میں لگائی ہوئی رقم کی حفاظت کر سکتا ہے اور عجم کواس رقم کامنافع دے سکتا ہے۔

دوسری شام کو وہ عبنم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر سمی کرتل صاحب کی کوشی کی طرف کیا۔ راستے میں اس نے ہوجہا۔ "استے بڑے فوجی افسرے تہماری واتفیت کیسے ہو

عبنم فوراً بی جواب نہ دے سکی۔ خاموش سے کار ڈرائیو کرتی رہی۔ پھراس نے كها۔ "كرنل معادب كے ايك بھائے ہیں۔ جو مجمع جمع سے ديوانوں كى طرف عشق كيا

فرماد کو سیات کرال کزری- اس نے طنویہ انداز میں پوچھا۔ "اب تک تم نے کتنے

وہ خاموش رہی۔ شاید اینے محبوب کی باتوں کے زہر کو پی رہی تھی۔ فرماد نے سخت لہے میں کہا۔ "تم مجھے الی جکہ لے جا رہی ہو جہاں میں ندامت سے سرنہ اٹھاسکول۔ بہترہے کہ گاڑی میس روک دو۔"

عبنم نے برے ہی تھرے ہوئے انداز میں کما۔ "اس سے پہلے کہ آپ کا سر ندامت سے جھے میں ای جان دے دول گی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جھ پر بھروسہ کر سیجے۔ میں جہاں جا رہی ہوں میرے ساتھ چلئے۔ اگر آپ کو میرا کوئی گھناؤنا روپ نظر آئے تو جھ پر تھوک کر چلے آئے گا۔" فرماد خاموش مو کیا۔

ساری رات عبنم کی ایک ایک بوند اکلی کی چھاتی پر دھڑکتی ہے۔ تب کمیں ہار کا ایک پیول کھایا ہے۔

عقبتم بھی فرماد کے سینہ میں بیار کی ایک ایک بوند ٹیکاتی رہی۔ بہت آہستہ آہستہ بردی خاموشی سے چیکے چیکے اپنی باتوں سے اپنی نیک خصلتوں سے اور اپنی میٹھی میٹھی اداؤں سے فرماد کے دل میں اسینے لئے جکہ بناتی رہی۔

فرباد بظاہر پھر تھا مگر اس کا دل پھر نہیں تھا۔ کچھ بھی ہو ایک مصنفہ کا بھائی تھا۔ نازک جذبات اسات کو احمی طرح سجفتا نقا کیکن ہیشہ مختاط رہنے کا عادی تھا۔ خود کو اور کی اور تای سے مان نے کے لیے وہ بہت ہی مخاط ہو کر عبنم سے ملتا تھا۔

وہ میں سبم کی اور شام تک کاروبار کے سلسلہ میں اس کے ساتھ معروف ربتا تھا۔ پہلے پہل بیر بات اس معروف ربتا تھا۔ پہلے پہل بیر بات اس معروب کرداں کرد ہو کر ایک عورت کی دولت سے کاروبار کرے اور ای کا احسان العاسے۔ اس نے اشار تا حبنم سے بھی کما۔

معنم سنے جواب دیا۔ "آپ اس مسلم سے ایک ہی پہلو پر غور ار اے ہیں۔ آپ سے سوچیں کہ میں آپ کے لئے ایک بہت بردی رقم خرج کر کے احسان کر رہی ہوں۔ اگر چہ احمان ہے تو اس سے بڑا احمان آپ جھ پر کریں مے کاروبار میں میری خرج کی ہوئی رقم کی حفاظت کریں مے۔ اسے دیانتداری سے استعال کریں گے۔ صرف اتنابی نمیں الکہ میری اس رقم کو منافع کے ساتھ واپس کریں ہے۔

"آپ خود ہی سوچنے کہ مجھ پر آپ کا کتنا برا احسان ہوگا۔ جو رقم یو نہی بینک میں پری رجی۔ اے آپ اپی محنت سے بردھائیں ہے۔ اصل چیز محنت ہے۔ اگر آپ محنت نہیں كريس توهيل بيشے بيشے اپن ساري يو جي كھا جاؤں كى۔"

فرماد نے کہا۔ "تم بھی کاروبار کے ایک پہلو پر غور کر رہی ہو۔ تمہیں یہ بھی سوچنا

مجھے بتایا کہ میرے ایک بھانج صاحب اس سے عشق کرنے گئے ہیں۔ اس نے اپنے متعلق بھی جھوٹ نہیں کیا۔ صاف صاف بنا دیا کہ یہ ایک بھٹی ہوئی عورت ہے لیکن اب اس نے توبہ کرلی ہے اور شریف عورتوں کی طرح زندگی گزارنا جاہتی ہے۔ اس نے اپنے دروازے پر آنے والوں سے بیشہ کے لیے ناطہ توڑ دیا ہے۔

"میرے بھانج کو بھی اس نے صاف صاف جواب دے دیا تھالیکن وہ زبردستی پر اتر آیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ مثبنم اس کے لیے کھلونا بی رہے۔

"اس کی داستان سن کر میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ یہ ہمارے لئے کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک بھٹلی ہوئی عورت راہ راست پر آنا جاہتی ہے اور ہمارے شریف فاندان کے نوجوان اسے شریفانہ زندگی گزارنے کا موقعہ نہیں دیجے۔

"میں ایک بہت بڑا فوتی افسر ہوں۔ میں اپنے بھانے کی برائیوں پر پردہ ڈال سکتا تھا۔ اور عبنم کو ایک بدکار عورت کمہ کراست یہاں سے دھکے دے کر نکلوا سکتا تھا۔ کوئی میرا کیا بگاڑ لیتا۔ میں جو بھی کرتا کوگ است درست ہی سجھتے کیونکہ بڑے لوگ اور اعلی افسران جو پچھ کرتے ہیں وہی اس معاشرے کا قانون بن جاتا ہے۔

"دلیکن میں قانون کا چرہ نہیں بگاڑنا چاہتا تھا۔ میں نے شبنم کے سامنے اپنے بھانچ کو بلاکر اسے سخت سزائیں دیں۔ اس نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ مجھی شبنم کو پریثان نہ

"دنیکن کسی ایک مخص کو مزا دینے سے عبنم محفوظ نمیں رہ سکتی تھی۔ یہ ایک عورت ہے۔ بہت سے خود غرض لوگ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے پھر گھناؤنی زندگی گزار نے پر مجبور کر دیتے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تنما ایک شریف عورت کی طرح زندگی نمیں گزار سکتی۔ اس جیسی عورت کو ایک مضبوط اور بلند حوصلہ مرد کے سمارے کی ضرورت ہے۔ اس جیسی عورت کو ایک مضبوط اور بلند حوصلہ مرد کے سمارے کی ضرورت ہے۔ اسے مرد کی پناہ میں دیکھ کر پھر کوئی اس کے قریب آنے کی حرات نمیں کرے گا۔

دو ماہ کے بعد سے پھر میرے پاس آئی۔ اس نے کما کہ سے کسی کی عزت بن کر نہیں رہ سکتی کیونکہ سب اسے گناہگار کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور سے بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی کیونکہ سب اسے گناہگار کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور سے بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی کیونکہ پہلی ملاقات میں لوگ اپنی محبت کا لیقین ولاتے ہیں' اس سے ہمدروی نظاہر

اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو زندگی میں یہ تجربہ بھی سمی ایک بدنام عورت کے ساتھ رہ کریہ بھی د کھے لیا جائے کہ وہ اپنی بدنامی کے داغ کو کس طرح دھوتی ہے۔
کرنل صاحب کی کو تھی میں پہنچ کر اس نے اپنی آمد کی اطلاع بجوائی۔ کو تھی کے مین گیٹ پر مسلح فوجی جوان پہرہ دے رہے تھے۔ ایروں غیروں کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن شبنم کی اطلاع پہنچ ہی اسے اور فرماد کو اندر بلا لیا گیا۔

سے بہت او نجی بات تھی کہ اتن او نجی جگہ علیم کی پہنچ تھی۔ لیکن فرہاد متاثر نہ ہوا۔
اس نے دل میں سوچا کہ بہت سے نوجی انسر عیاش ہوتے ہیں۔ اس لئے علیم جیسی جوان
اور حسین عور تیں آسانی سے وہاں تک رسائی عاصل کر آپتی ہیں۔

وہ دونوں ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ مے۔ کرئل صاحب ایک معمر اور باوقار مخصیت کے مالک معمر اور باوقار مخصیت کے مالک منصر انہوں نے آئے ہی بردی محبت سے عبنم کو مخاطب کیا۔ "مبلوگریا!

انہوں نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "فرہاد صاحب! شبنم کی حقیقت ہی ہے کہ وہ رات کی آئھ سے پہام ا آنسو ہے۔ یہ آنسو گھاس پر بھرے تو قدموں تلے روند دیا جاتا ہے اور پھول کی منظم ایول پر فیکے تو چوم لیا جاتا ہے۔

"میں عبہ م جو آپ کے سامنے بیٹی ہے۔ اس کا ماضی بہت تاریک ہے۔ اتا تاریک ہے۔ اتا تاریک ہے۔ اتا تاریک ہے۔ کال رات ہوتی ہے۔ یہ ای رات کی آنکھ سے ٹیکا ہوا آنسو ہے۔ ہماری دانش مندی کی ہے کہ ہم اس کے ماضی کو کریدنے کی بجائے آنسو کے اس صاف و شفاف قطرے کی قدر کریں۔

ریں۔
"بیر اب سے چار ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک روز تعبنم میرے پاس آئی اور اس نے

"اور مسٹر فرہاد! مشبم نے جس انداز میں آپ کا تعارف کرایا ہے اس سے میں سمجھ کیا ہوں کہ یہ آپ کو اپنا برنس پارٹنر بنانا چاہتی ہے لیکن آپ شاید اس پر پوری طرح اعتاد نمیں کرتے ہیں۔"

فرہاد صوفہ پر سیدھا ہو کر بیٹے گیا اور بولا۔ "تی ہاں پیلے اعتاد نہیں تھا۔ ہم انسان کے ماضی کو دیکھ کر اس کی موجودہ ذندگی کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ آپ ک سختگو کی روشنی میں آج میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان محض اپنے ماضی سے ہی نہیں اپنی توبہ سے اس کی ذندگی کا سارا نقشہ ہی بدل سکتا ہے توبہ سے اس کی ذندگی کا سارا نقشہ ہی بدل سکتا ہے بشرطیکہ ہم اسے راہ راست پر چلنے کا موقعہ دے کر آزمانے کی کوشش کریں۔

"آپ جھے سے زیادہ تجربہ کار اور زمانہ شناس ہیں۔ آپ کی ہاتیں دل کو گئی ہیں۔
مجبنم کی طرح میں بھی آپ کی نصیعتوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا
ہوں کہ آپ جو کمیں کے میں اس پر پوری طرح عمل کروں گا۔"

کرئل صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ "آپ ذہین بھی ہیں اور سعادت مند بھی۔ ہیں طبخم کے انتخاب پر بہت خوش ہوں۔ فی الحال آپ سے بی چاہتا ہوں کہ آپ مثبنم پر اعتاد کریں۔ اگر اس سے بھی کوئی شکایت پیدا ہو جائے' یا اس کے متعلق آپ کسی غلط فنی میں جلا ہو جائے ہیں اور اس ہو۔ تم دونوں جوان ہو۔ تم دونوں جذباتی میں جلا ہو جائیں تو آپ مجھ سے ملاقات کریں کیونکہ تم دونوں جوان ہو۔ تم دونوں جذباتی انداز میں غلط فیملے کر سکتے ہو۔ لیکن میرا بردھایا ہوچنے سمجھنے کا عادی ہے۔ میں تم لوگوں فیملہ کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فنمی کی وجوبات کو سمجھ لوں گا اور اننی کے مطابق فیملہ کروں گا۔"

فراد نے سرجھکا کر کما۔ "جی بہت اچھا۔ ہیں آپ کے مشوروں پر عمل کر ساگا۔"
"ویری گذا اب کل سے اپنے کاروبار پر توجہ دیجئے۔ آپ ایک بکس ایجن کی حیثیت سے باقاعدہ لیٹرپیڈ وغیرہ چھواسے اور میرے پاس آسے۔ میں آپ کو ملٹری لائبریری میں کتابیں اور رسالے سپلائی کرنے کے لیے آرڈر دوں گا۔ اگر آپ نے یہ کام بخولی انجام دیا تو آئدہ آپ کو اسپورٹس گذز سپلائی کرنے کا مستقل شمیکہ مل جائے گا۔"
ای وقت چائے آئی۔ شبنم نے چائے بناتے ہوئے کما۔ "انگل! میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھول عتی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ساری زندگی بھئتی ہی رہ جاتی۔"

کرتے ہیں لیکن جب شادی کا سوال آتا ہے تو تظری چرا کر چلے جاتے ہیں۔
"اس معاشرے میں ایک بار عورت پر داغ لگ جاتا ہے تو لوگ اے مثانے کی سات کی مثانے کی سات کی ششر کے میں ایک بار عورت پر داغ لگ جاتا ہے تو لوگ اے مثانے کی سات کی مثانے کی سات کی مثانے کی سات کی مثان کی مثان کی مثان کی مثان کا مثان کی مثان کا مثان کا مثان کی مثان کا مثان کا مثان کی مثان کا مثان کا مثان کا مثان کا مثان کا مثان کا مثان کی مثان کا مثان کا مثان کا مثان کی مثان کی مثان کا مثان کا مثان کا مثان کا مثان کی مثان کا مثان کی مثان کی مثان کا مثان کا مثان کی مثان کا مثان کی مثان کی مثان کا مثان کی مثان کی مثان کی مثان کی مثان کی مثان کی مثان کا مثان کی کی مثان کی مثان

بجائے بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ ایک ٹوئی ہوئی چیز کو جو ڈکر ثابت و سالم بنالیتے ہیں۔ وہ ایک ٹوئی ہوئی چیز کو جو ڈکر ثابت و سالم بنالیتے ہیں گر ٹوٹی ہوئی عورت پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ صحیح معنوں میں پارسا بن سکتی ہے۔ بین گر ٹوٹی ہوئی عورت پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ صحیح معنوں میں پارسا بن سکتی ہے۔

"وورت کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ وہ ایک شیشہ ہے ٹوٹ جائے تو جو ڑا نہیں جا سکتا۔ جو ڑ دیا جائے تو اس میں بال آ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ عورت کے لیے شیشہ کی مثال کیوں نہیں دی جاتی۔ دونوں بی انسان مثال کیوں نہیں دی جاتی۔ دونوں بی انسان جیں۔ دونوں کا کیریکٹر ہوتا ہے بھر مرد برائی کر کے شیشہ کی طمرح کیوں نہیں ٹوٹنا؟ بہت سے مرد ہیں جو برائی سے توبہ کر کے نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ بھرعورت کی توبہ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیوں اس کے مامنی کو کرید کراسے برنام کیا جاتا ہے؟

ومنس المسترد شیک ہے تنہ عورت شیشہ ہے۔ اس دنیا کی غلاظتوں سے گزر کر اور اس زندگی کی آگے۔ استے تجہات کے بعد بھر گناہ اسے نہیں بہکا تا۔

"ایبا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرد اور بعض کورٹی گئے۔ کے بعد کی بمک جاتی ہیں۔
ایکن سب نہیں بہتے۔ عبنم آزمائشی دور سے گزر رہی ہے۔ یہ توب کے بعد بھی بہتے گی یا
نہیں ' ہم اس کی سچائی کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے' جب سے کہ است آزمانے کی ۔
کوشش شہ کرس۔

"لین افسوس کہ کسی نے آزمانے کی کوشش بھی نہیں گ۔ یہ مایوس ہو کر میرے پاس آئی اور جھ سے کما کہ اس نے شادی کا خیال ترک کر دیا ہے۔ اب اس نے فیعلہ کیا ہے کہ یہ کسی لائف پارٹنر کا سمارا لینے کی بجائے کسی ایماندار برنس پارٹنر کا سمارا لینے کی بجائے کسی ایماندار برنس پارٹنر کا سمارا لیے گی۔ برنس کے سلسلہ میں بھی ایک مرد بھشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ بیوہ سمجھ کر نہیں تو کم از کم برنس پارٹنری سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔

"میں نے اس کے فیصلہ کی تائید کی۔ میں جاہتا تھا کہ جلد اذ جلد ہے کمی مرد کی پناہ میں آ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کسی ایماندار فخص کا انتخاب کرے اور میرے پاس آ ہے۔ میں کاروبار کے سلسلہ میں اس کی مدد کروں گا۔

سے چپک کررہ جاتا ہے۔ ململ کے پیچھے سے اس کے بیٹ کی چکنی سطح اور بلاؤز کا مغرور ابھار ایسے جھلک رہا تھا جیسے شراب شیشہ کے ساغر سے اشارے کے انداز میں جھلکتی ہے۔ فرماد کو ذرای در میں کتنی ہی حسین اور رنگین مثالیں یاد آگئیں۔

زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے متعلق اس نے اتنی مثالیں یاد کیں۔ دل کا میل اثر جائے ' ذہن کی گربیں کھل جائیں' رات آ جائے' چاند طلوع ہو جائے اور چاندنی مجسم مع کر عجبنم کا حسین سرایا اختیار کر لے تو شاعری الهام کی طرح دل پر دستک دبتی ہے۔
لیکن وہ شاعری کو زبان پر نہ لا سکا۔

ابھی ابتدا تھی۔

دل کی دھڑکنوں کو آئیمیں بند کرے تشلیم کرلینا گوارا نہیں تھا۔ ابھی تو آزمائشی دور شروع ہوا تھا۔

دیکھنا ہے تھا کہ عبنم راستی کے سفر میں کہاں تک ثابت قدم رہتی ہے۔ دیکھنا ہے ہے کہ وہ عبنم کی تمام برنامیوں کے باوجود اس سفر میں کہاں تک اس کا ساتھ ے سکتا ہے۔ '

ایک عورت کی ذمہ داری کم تھی۔ اسے صرف اپنے نیک ارادوں پر اٹل رہنا تھا۔
ایک مرد کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں کیونکہ اسے ایک عورت کے ماضی پر بھیشہ کے
لیے پردہ ڈالتا تھا اور آئندہ اسے دو مرول کی غلیظ نگاہوں سے نیج کر رہنے میں اس کی مدد
کرنا اور ہر حال میں اس کی حفاظت کرتا تھا۔

وہ دونوں آہستہ آہستہ جلتے ہوئے کار کے قریب آ محے۔

عبنم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ اس کا ایک ہاتھ دروازے پر نقا' اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیٹ کی جانب بردھتی۔ فرماد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

اچانک عبنم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو چھو رہے تھے اور سب سے حسین بات یہ تھی کہ فرہاد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فرط مسرت سے عبنم کا چرہ سرخ ہونے لگا۔ پلکیں حیا سے جھکنے لگیں۔ فرہاد نے آہمتگی سے کما۔ «میں کار ڈرائیو کروں گا۔ تم اس طرف بیٹھو۔ "

انہوں نے مسکرا کر کھا۔ "جب تم جھے انگل کہتی ہو تو پھر احسان کس بات کا۔ کیا بزرگ اپنے بچوں پر احسان کرتے ہیں؟ نہیں' احسان نہیں کرتے بلکہ بچوں کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔"

فرہاد نے کما۔ "میں آپ سے ایک درخواست کرنا جاہتا ہوں۔" "ہاں ضرور ... کہتے؟"

"آپ جھے آپ نہ کہیں" تم سے مخاطب کریں۔ بیں بھی آپ کا بچہ ہوں۔"
کرٹل صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔ "اچھی بات ہے۔ چلو تم بھی میرے بچوں ک
فہرست میں شامل ہو گئے ہو۔"

مقبنم مسكرا كرچور نظروں سے فرماد كو ديميتي رہى۔ كرئل صاحب كى مخصيت سے متاثر ہوكر فرماد اس بر اعتماد كرنے لگا تھا۔ آج اسے كننی بردی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ یہ اس كا دل اس بر اعتماد كرنے لگا تھا۔ آج اسے كننی بردی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ یہ اس كا دل كا دل

جائے یہ کے بعد وہ کرال صاحب سے دھا۔

باہررات کی تاریکی بھیل بھی تھی۔ بورج کے اس کملوں میں بھول ممک رہے مضافہ اسلام ملوں میں بھول ممک رہے مضافہ بٹانہ بھلتی ہوئی مشبغ کی ایک بھول کی طرح کی ہوئی تھی۔ کرنل صاحب کی کو مٹی سے نکلتے وقت فرہاد کو احساس ہوا کہ منبغ واقعی ایک بھول ہے جسے طوفانی ہواؤں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اس نے کرنل صاحب کے سامنے قبول کی

اس نے پہلی بار چور نظروں سے مثبنم کو دیکھا۔ یوں تو تمام دن ہی دیکھا رہا تھا لیکن اب اس کے دیکھنے کے انداز میں نیاین آگیا تھا۔

جب نگابیں نی نوملی ہو جائیں تو جلوہ بھی نی حشرسامانیوں کے ساتھ دل میں اتر جاتا

بھیم کے أبطے شفاف چرے پر سو کینڈل پادر کی روشنی اس طرح جھلملا رہی تھی بھی میں میں میں میں ہو۔ جھیم کے قطرے پر سورج کی مہلی کرن اثر رہی ہو۔ جھیم کے قطرے پر سورج کی مہلی کرن اثر رہی ہو۔

اس کے صحت مند جم پر ململ کی ساڑھی ایسے چیکی ہوئی تھی جید لوہا مقناطیس

انسان کوجس طرح صدمہ کار تاہے اس طرح کوئی بیاری نہیں کارتی سب سے گہری چوٹے دل پر لگتی ہے جسم پر نہیں اس کابدن بخارے نہیں نفرت سے جل رہاتھا۔ "آپ.... آپ ذرائع کرنا جانتے ہیں؟"

"ہاں۔ ہیروزگاری کے زمانہ میں میرے ایک ٹیکسی ڈرائیور دوست نے سکھا دیا تھا کہ بھوکے مرنے کی نوبت نہ آئے۔ اگر روزگار کا یہ ذریعہ نہ ملتا تو میں بھی ٹیکسی ڈرائیور بن جاتا۔"

اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر سے ہٹالیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ کے پاش والی سیٹ بر بیاف میں اس کے ہاتھ کی اس کے ہاتھ کی سیٹ کے پاش والی سیٹ پر بیاف منی۔

وہ کار اسٹارٹ کر کے مین میٹ سے باہر آیا تو عینم نے پوچھا۔ "میال آتے وقت آپ نے ڈرائیو کیوں نہیں کیا؟"

عبنم نے بری مسرت اور برق احسان مندی سے اس کی جانب دیکھا تو آ تکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرد نے اس کی ذات وار بال سوسال کی تعیین اسے رونا نہیں جاہئے تھا گریہ آنسو موقع محل نہیں دیکھتے۔ خوشی سے موقعوں پر بھی چھال بر بھی چھال ہے۔ بیں۔

RDU FORUM. COM

افسران سے بھی ایکھے تعلقات ہو گئے تھے۔ فوری طور پر بلوں کی ادائیگی ہو جاتی تھی۔ تیسرے مینے اسپورٹس گذن سپلائی کرنے کا آرڈر بھی مل گیا۔

رفتہ رفتہ ایک کشریکٹری حیثیت سے اس کی ساکھ قائم ہو رہی تھی۔ برنس پارٹنر کی حیثیت سے منافع میں دونوں کا برابر حصہ تھا۔ اس لئے فرہاد کے دن پھر گئے تھے۔ عمده لباس میں اس کی شخصیت اور زیادہ ککھر گئی تھی۔اس نے عزت آراء سے کئی بار کما کہ اب میں اس کی شخصیت اور زیادہ ککھر گئی تھی۔اس نے عزت آراء سے کئی بار کما کہ اب اسے ملازمت نہیں کرتا چاہئے لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ جمال عزت ہو' بیسہ ہو اور کسی سے کوئی شکایت نہ ہو تو پھر گئی ہوئی روزی کو ٹھکرانے سے کیا فائدہ؟ یہ تو سراسر نادانی ہے۔ بہن کی ضد د کھے کر فرہاد خاموش ہو گیا۔

ویسے مال اور بہن دونوں ہی شبنم سے ملنے کے لیے اصرار کر رہی تھیں۔ فرہاد کو علنہ سے اب کوئی شکایت نہیں تھی لیکن دہ اس مد تک بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں سے بھی اس کے تعلقات پیدا ہو جا کمیں۔ نہ جانے اس کے دل میں کیسی کھنگ تھی یا بھر وہ اب تک فیعلہ نہیں کر سکا تھا کہ ذندگی کے اس سفر میں شبنم کے ساتھ کتنی دور تک جاسکے گا۔

اس نے کاروباری مصروفیات کا بہانہ کر کے ماں اور بہن کو ٹال دیا کہ پھر کسی دن علیم میں مصروفیات کا بہانہ کر کے مال اور بہن کو ٹال دیا کہ پھر کسی دن مصروفیات کراؤں گا۔

ایک صبح وہ مثبنم کی کو تھی میں پہنچا تو پورچ میں کسی کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی شخص برآمہ ہے میں کھڑا ہوا ملازمہ سے ہاتمیں کر رہا تھا۔

ملازمہ نے قرماد کو دیکھتے ہی کہا۔ "صاحب جی! بی بی جی ان سے ملنا نہیں جاہتی ہیں لیکن مید زیردستی کو تھی کے اندر آنا جاہتے ہیں۔"

فرماد نے اجنبی سے پوچھا۔ "آپ کون ہیں جناب؟"

"میرا نام برکت علی ہے۔ یہ کو تھی میری ہے۔ میں جب جاہوں میاں آسکتا ا۔"

"ب شک- بید کو کھی اگر آپ کی ہے تو آپ جب چاہیں یماں آسکتے ہیں۔ آپ مرف اتنا یقین دلاد بیجئے کہ واقعی بیہ آپ کی کو کھی ہے۔"
"میں آپ کو کیوں یقین دلاؤں۔ آپ کون ہیں؟"

عثبنم کی دنیا ہی بدل گئی۔ فریلہ اس کا جبون ساتھی نہیں تھا لیکن تمام دن ایسے ساتھ رہتا تھا جسے جنم

فرماد اس كا جيون سائقي نهيس تفاليكن تمام دن اليه سائقه ربتا تفاجيه جنم جنم كا

ساتھ ہو۔ - ا

سائھ ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان خلفات کی دیوار تھی۔ ایک انجانا سافاصلہ تھا۔ کاروباری دوستی تھی کی نیکن ہے تکلفی نہیں تھی۔ محبت کی ڈھکی چھپی کروریاں تھیں لیکن محبت کا کھلا افالی نہیں تھا۔ وہ دونوں حقیقی زندگی کے قریب آکر بناوٹی زندگی گزار

مثبنم کی میں شہر میں کے اور کون کی چیز پہند ہے اور کون می ناپبند ہے۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی پہند کے مطابق ڈھلتی جارہ کی جی اور اس نے بے روگی چھوڑ دی تھی اور برقعہ بہن کر فرماد کے ساتھ باہر نکلتی تھی مالانکہ فرماد ہے برقعہ بہن کر فرماد کے ساتھ باہر نکلتی تھی مالانکہ فرماد ہے بولی اسے بیچان کر تعتگو کرے تھا لیکن وہ نمیں چاہتی تھی کہ پرانے جانے والوں میں سے کوئی اسے بیچان کر تعتگو کرے اور یہ بات فرماد کو ناکوار گزرے۔

اسے باہر کی دنیا سے اب کچھ نہیں لینا تھا۔ بس ایک فریاد تھا۔ جس کے سامنے وہ اپنے حسن و جمال کی رعتائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہونا چاہتی تھی اور کوئی تمنا اس کے دل میں نہیں تھی۔ اس لئے اس نے خود کو برقعہ کی چاردبواری میں چھپالیا تھا۔ کاروبار کے سلسلہ میں اگر کوئی ملنے آتا تو وہ کس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ فریاد ہی سب سے نمث لیا کرتا تھا۔

ون برے اعمادے گزر رے تھے۔

فرہاد آرڈرز کے مطابق ملٹری لائبرری میں کتابیں سپلائی کر رہا تھا۔ دو ماہ کے دوران اس نے چالیس ہزار روپے کی کتابیں اور رسالے سپلائی کئے اور پندرہ ہزار کا منافع حاصل کیا۔ یہ کاروبار ایسا تھا کہ نقصان کا خدشہ ہی نہیں تھا۔ کرنل صاحب کی وجہ سے دو سرے فرماد اس دفت تک کھڑا رہا جب تک کہ وہ کار نظروں سے او جھل نہیں ہو گئے۔ وہ اندر بی اندر غصہ سے تلملا رہا تھا۔ اسے عبنم پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ جس نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے۔

وہ غصہ سے طنطنا تا ہوا کو تھی کے اندر آیا۔ ڈرائنگ روم میں شبنم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اندر آیا۔ ڈرائنگ روم میں شبنم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گھور کر اے دیکھا اور پچھ کے بغیراس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں ضروری فائلیں رکھی رہتی تھیں۔ وہ کمرہ دفتر کے طور پر استعمال ہو تا تھا۔

عنیم اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ "آپ...کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟"
"میری نارانسگی سے حمہیں کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہئے۔ ہم محض برنس پار ننر
ہیں۔ کارکی چالی لاؤ۔"

وہ کمرے کے اندر آگیا اور قاکلوں کو الث بلیث کر دیکھنے لگا۔ شبنم نے عاجزی سے کما۔ "میں جاتی وی میں جاتی وی میں میل ہوں۔ آپ پہلے بیائے بی سیجے۔"

"میرے پاس وقت نہیں ہے۔" اس نے ایک فائل اٹھاکر کما۔ "چابی لاؤ۔"

اس نے چابی ویتے ہوئے کما۔ "خدا کے لیے مجھ سے ناراض ہو کر مت جائے۔"

وہ ہاتھ سے چابی چھین کر بولا۔ "میرا بس چلے تو میں اس کو تھی میں بھی قدم نہ رکھوں۔ ایک طرف تم پارسائی کا ڈھونگ رچاتی ہو اور دو سری طرف ایک ذلیل آدی کی خیرات کی ہوئی کو تھی میں رہتی ہو۔"

"اسے خیرات کی چیز مت سیجھئے۔ اس کے لیے، یرے جسم کا خون نچوڑا گیا ہے۔
پچھلی زندگی کی ٹھوکروں میں مجھے جو پچھ ملا اس سے انکار نہیں کیا اور جو پچھ لٹ گیا اس
کے لیے فریاد نہیں کی۔ ایک پناہ گاہ حاصل کرنے کے بعد میں عزت سے رہنا چاہتی ہوں۔
تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔"

''ایک جگہ تم مبھی عزت سے نہیں رہ سکتیں۔ اس کو تھی پر تنہاری بچھی زندگ کی ای لگی ہوئی ہے۔''

وہ تیزی سے چلنا ہوا کمرے سے باہر آگیا۔ شبنم دوڑتی ہوئی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئی اور کانیتے ہوئے لہج میں بولی۔ "صرف اس کو تھی پر میری بچیلی زندگ کی سیابی نہیں ہے۔ میرا بیہ جسم دیکھ رہے ہیں۔ بیہ جسم بھی داغدار ہے۔ میں آپ کے علم سیابی نہیں ہے۔ میرا بیہ جسم دیکھ رہے ہیں۔ بیہ جسم بھی داغدار ہے۔ میں آپ کے علم

"فی الحال مجھے یمال کا چوکیدار سمجھ لیجئے۔ جب تک آپ اس کے مالک ہونے کا شوت پیش نہیں کریں گے' اندر نہیں جا سکیں گے۔"

برکت نے ہنتے ہوئے کہا۔ "چوکیدار صاحب! اپنی مالکن سے جاکر پوچھے تو بتائے گئ کہ میں نے بیہ کو تھی اسے خرید کر دی تھی۔ کیول خرید کر دی تھی۔ بیہ بتانا ضروری نہیں ہے تم کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہو۔"

آخری بات اس نے معنی خیز انداز میں ایک آئھ دباکر کی۔ اس کے آئھ مار نے سے فرماد کو یوں محسوس ہوا جیسے شبنم ساری دنیا کے سامنے نگلی ہوگئی ہے۔ اس کے دل میں ایک چوٹ سی گئی۔ اس نے غصہ سے کما۔ "بال! الیم کوئی بات نہ بٹاؤ جو تہذیب کے ظاف ہو کیونکہ الیم باتوں سے صرف ایک شبنم ہی نہیں' تہمارے جیسے کتنے ہی شریف ذاووں کے چروں کی سیاہی سامنے آ جاتی ہے۔ کسی عورت پر کیچڑا چھالنے کی بجائے اپنے ذاووں کے چروں کی سیاہی سامنے آ جاتی ہے۔ کسی عورت پر کیچڑا چھالنے کی بجائے اپنے دل و دماغ کی کو صاف کرو تو بہتر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کوشی شبنم کے نام پر ہے اور اور کیم کمی اور سے جانو اور پھر کمی

برکت نے غصہ سے کہا۔ اور میں اور اور میں اور ہوں۔ میں جاہوں تو حمہ سے کہا۔ اور میں اور میں کون موں۔ میں جاہوں تو حمہ سے کہا۔ اور میں اور میں کا اور میں کون موں۔

اس کی بات بوری ہونے سے پہلے ہی فرماد نے ایک اللہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ برآمدے سے لڑکھڑا تا ہوا اپنی کار کے قریب جاکر گرا۔

وہ بو کھلا کر بڑیڑانے لگا۔ "ارے...ارے...ایک شریف آدمی پر ہاتھ اٹھاتے ہو' مار پہیٹ کرتے ہو' زبان سے بات نہیں کرتے۔ یہ بھی کوئی شرافت ہے۔"

فرماد نے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا۔ دو سرے ہاتھ سے کار کا دروازہ کھولا اور اسے ڈرائیونگ سیٹ پر دھکیلتے ہوئے کہا۔

"اس وفت ایک ہی ہاتھ پر بس کر رہا ہوں۔ آئندہ مجھی کو تھی کے آس باس د کھائی دو کے تواپیخ بیروں سے چل کر ہمپتال نہیں جاسکو گے۔ چلو جاؤیںاں ہے۔"

دو کے تواپنے پیروں سے چل کر ہمپتال تہیں جاسکو گے۔ چلو جاؤیں اسے۔" اس نے جلدی سے کار اسٹارٹ کی اور پھرتی سے ڈرائیو کرتا ہوا کو تھی کے احاطہ سے باہر چلا گیا۔

ONE

كى وجه سے ان كا درمياني فاصله اور بردھ جاسئے گا۔

روزانہ اس کے ساتھ چائے پینے والا اس سے اس قدر بیزار ہو گیا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ چائے تک بیناگوارا نہیں کیا۔

وہ جس نے مجمی ایک بار سے دو سری بار اس کا ہاتھ نہیں پکڑا' وہ اسے دھکے دے کر چلا گیا۔ اب کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ فرش پر گری ہوئی عورت کو اٹھانے کے لیے وہ آئے گا۔

.ه پھرروئے محکی۔

اس نے محبت کرنے والے عاکم کی تمنا کی تھی۔ محبت سے حکومت کرنا اور بات ہے۔ نفرت سے مکومت کرنا اور بات ہے۔ نفرت سے منہ پھیر کر چلے جانا اور بات ہے۔

فرہاد کی نفرت اسے کھانے کئی۔

اس كاسخت لهجه بملايا نهيس جار بإنخا-

"بال.... مرجاوُ!"

ده آواز ابھی تک دیمک کی طرح است جاٹ رہی تھی۔

وہ سسکیاں اور جیکیاں لے لے کر رونے گئی۔ بہت ویر تک روتی رہی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ آنسو خشک ہو گئے اکر رونے گئی۔ بہت ویر تک روتی مجھی جیسے بچ وی برہو گئے۔ آنسو خشک ہو گئے اکر دل خون ہو تا رہا۔ وہ ایسی نڈھال ہو رہی تھی جیسے بچ اندر سے مرتی جا رہی ہو۔

ملازمہ کئی بار ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے دور ہی دور سے اسے ناشتہ کرنے کے لیے کہا گر کوئی جواب نہ ملا۔ دوپہر گزر گئی اور کھانے کا وقت آیا تو ملازمہ پھر آئی۔ اس وقت بھی وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر صوفہ سے ٹکا ہوا تھا اور آئی سی بند تھیں۔

ملازمہ یچھ گھبرائی۔ مثبنم کا چرہ ایسے سرخ ہو رہاتھا جیسے آگ میں تب رہی ہو۔
"بی بی جی! اٹھے۔..." اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھام لیا۔ پھر گھبرا کر بولی۔
"ہائے اللہ! آپ کو تو بخار ہے۔"

ستبنم نے آئکھیں کھول کر دیکھا۔ ''اٹھئے لی بی جی! بیڈروم میں جنے۔'' اس نے انکار میں سرہلا دیا۔ سے کو تھی سے نکل کر جا عتی ہوں گر اس جسم سے باہر نکل کر کیسے جاؤں۔ کیا مر حاؤں؟"

" الله مرجاؤ - مكر ميرا وفتت ضائع نه كرو - "

وہ اسے ایک طرف دھکا دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شبنم صوفہ کے قریب جا کر گر پڑی تھی۔ جب تک وہ دوبارہ اٹھتی فرماد باہر جا چکا تھا۔

وہ فوراً ہی دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ اس کے ہاتھ پاؤل بری طرح کانپ رہے ہے۔ جس پر انتا مان تھا وہ اسے ٹھکرا کر جلا گیا تھا۔

اس كا دل ۋوسىتەنگاپ

" الأسان مرجاؤ<sup>"</sup>

اس كانفرت آميزلهجه اس كے دل ميں نشتر كى طرح چير رہاتھا۔

اسے لوں مرس اوا جیسے وہ بیٹے بیٹے زمین میں دھنسی جارہی ہے ' زندہ در گور ہو

اس کی آنکھوں سے آلیووں کے دھاری بنے لگوں۔

وه او نجی کو تھی میں رہنے والی زمین کی جی میں میں ہوئی سوچی ہوئی سوچی ہوئی سوچی ہوئی سوچی ہوئی سوچی ہوئی سوچی زندگی میں ٹھوکریں ہی لکھی ہیں؟

ہاں... ٹھوکریں بہت تھیں مگر ذندگی کی ٹھوکریں تھیں۔ آپ تک کسی مرد نے اسے ٹھوکریں تھیں۔ آپ تک کسی مرد نے اسے ٹھوکر نہیں ماری تھی۔ سب اس کے دبوانے بن کر آتے ہے۔ فرماد بھی اور تھا جو اس طرح ٹھکرا کر گیا تھا۔

اجانک اسے ایک عجیب سی لذت کا احساس ہوا۔

اس نے ایسے ہی محبوب کی تمنا کی تھی جو حاکم بن کر رہے۔

جو اس کی خوشامد نہ کرے بلکہ اپنی محبوبہ سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے...

. اور وہ الی بن جائے۔ الی بن جائے کہ یہ کو تھی چھوڑنے کے لیے تو کیا اگر وہ دنیا چھوڑنے کے لیے تو کیا اگر وہ دنیا چھوڑنے کے لیے کو دو اس دنیا سے چلی جائے۔

اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے فرماد سے بحث کیوں کی۔

اس نے خاموش سے تسلیم کیوں نہیں کیا۔ اس وفت کیوں نہ سمجھ لیا کہ اس کو تھی

وہ اپنی ماکئن کو تنما پھوڑ کر کسی ڈاکٹر کی تلاش میں نہیں جا سکتی تھی۔

وہ ہو کھلا کر اِدھر اُدھر ہوں دیکھنے گئی جیسے کسی مددگار کو تلاش کر رہی ہو۔ وہ دہلی پہلی کنرورسی عورت تھی مشینم کو اٹھا کر اس کے کمرے تک نہیں لے جا سکتی تھی۔

اس نے پھر ایک بار اسے چھو کر دیکھا۔ بدن آگ کی طرح جل رہا تھا۔ وہ آئکھیں بند کئے سردی سے تھرتھر کانپ رہی تھی۔ فی الحال ملازمہ کی سمجھ میں بنی آیا کہ وہ کمرے میں دوڑ کر جائے اور وہاں سے لحاف لا کر اس پر ڈال دے۔

وہ دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف گئی پھررک گئی۔ پورچ میں کار کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ تھی۔۔

> وہ بلیث کر ہیروتی دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر فرماد کاریت نکل کر برآمدے کی طرف آ رہا تھا۔

ملازمہ چیخ پردی۔ مصاحب جی! جلدی جگئے۔ بی بی جی کی حالت بہت خراب ہے۔ من کا مالزمہ چیخ پردی ہوئی ہیں جمال آپ یکھوڑ کر گئے تھے۔ انہیں بہت تیز بخار ہے۔ سردی سے دہیں پرئی ہوئی ہیں۔ ممرا تھتی نہیں ہیں۔ میں نے کتنی ہی بار منتیں کیں لیکن وہ کہتی ہیں کے حالے ہیں وہیں مرجا کیں گی۔"

فرہاد تیزی سے چانا ہوا ڈرائک روم میں آکر رک کیا۔

شبنم ای جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں وہ اسے دھکا دے کر گیا تھا۔ اس کے بال بھورے ہوئے تھے۔ ساہ باوں کے چین منظر میں بخار سے تمتما آ ہوا چرہ اتنا معصوم اور الیما بحدردی کے قابل تھا کہ وہ تزپ کر رہ گیا۔ یک بیک اسے احساس ہوا کہ اس نے شبنم پر ظلم کیا ہے جو غصہ برکت علی پر تھا وہ غمہ اس نے شبنم پر اتارا ہے۔ آخر کیوں؟ مشبنم اس کی کیا لگتی تھی؟

سيجه نهيس... بجروه ايك خاوندكى طرح رعب جماكر كيون چلاگيا تها؟ اور ده مثبنم كاكيا لكتا تها؟

کی طرح اس جگر نمیں ... پھروہ ایک وفادار بیوی کی طرح اس جگہ کیوں پڑی تھی 'جہال وہ اسے را کر گیا تھا۔

وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک گھٹنا نیک کراس پر جھک گیا۔

"تم جاؤ - میں یمان آرام سے ہول... کتنا آرام ہے یمال -" وہ بیار آواز میں بزبردائے گئی۔

"جهال وه مجھے پھینک گئے ہیں وہیں آرام ہے۔

"میں عورت نہیں ہوں کوڑے کا ڈھیر ہوں۔ آج انہوں نے یہاں پھیکا ہے کل سڑک کے دب کی بات ہے۔ وہ تو اس طرح سڑک کے دب کی بات ہے۔ وہ تو اس طرح نفرت کرکے گئے ہیں بھیے بھی منہ نہیں دیکھیں گے۔ کہتے تھے مرجاؤ!

" آہ... بجھے زہر کیا مارے گا۔ ان کی بات نے ہی مار دیا ہے۔ بس میں ایک جگہ ہے جو انہوں نے بھیے دی سے۔ بھیے میں مرجانے دو۔"

ورمور این ای آب کے وشمنوں کو۔ صاحب ضرور آئیں گے۔ آپ یمال سے اٹھے۔ بخار تیز ہو رہا ہے۔ اس واکٹر کو فوت کرتی ہوں۔ "

ملازمہ نے اسے سمارا دیا تاکہ وہ اور سات میں نہ ہوئی۔ بری آئیسٹل سے آئیسٹل ہوں جسے مرد گلے بھی لگائے ہیں اور دور بھی بھائے ہیں۔ اس بیاری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔"

اس کی آواز آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہوش وحواس کی دنیا سے دور جا رہی ہے۔

انسان کو جس طرح صدمہ مار تا ہے' اس طرح کوئی بیاری نمیں مارتی۔ سب سے محمری چوٹ دل پر تکتی ہے جسم پر نہیں لگتی۔ اس کا بدن بخار سے نہیں' فراد کی نفرت سے جل رہا تھا۔

پھروہ خاموش ہو گئی۔

ملازمہ نے اسے آواز دی لیکن اس کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ وہ آہستہ آہستہ استہ جھنچھوڑ کر پکارتی رہی' اس کی ختیں کرتی رہی لیکن وہ جوں کی توں پڑی رہی۔ اسے جھنچھوڑ کر پکارتی رہی اس کی ختیں کرتی رہی لیکن وہ جول کی تون پڑی رہی معلوم تھا۔ ملازمہ نے فون کرنے کے لیے سوچا لیکن اسے کسی ڈاکٹر کا فون نمبر نہیں معلوم تھا۔

اينے بازوؤں میں جھینج لیا۔

" و مجھے شرمندہ نہ کرو شبنم۔ میں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اب میں تبھی تہمارا ول بس د کھاؤں گا۔"

عبنم ہوش میں نہیں تھی۔ صبح جب ہوش میں تھی اس نے دل میں سوچا تھا کہ وہ اپنے فراد سے معافی مانگ لے گی۔ شاید وہ دلی فیصلہ کی قوت تھی کہ نیم بیوشی کی حالت میں بھی اس کے ہاتھ معافی مانگنے کے لیے اٹھ گئے تھے۔

سثمينم ٢٠١

اس کے لیجہ میں الی نرمی اور الی مٹھاس آگئی کہ وہ خود اپنی اس کمزوری پر حیران ہ گیا۔

سٹینم کی آنھیں بدستور بند تھیں اس نے چھو کر دیکھاتو واقعی وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے جیرت سے کہا۔

"خداکی پناہ! یہ کیا پاگل ہو گئی ہے۔ اس حالت میں یماں پڑی ہوئی ہے۔" وہ است اسپنے بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ ملازمہ نے کما۔ "آپ نے بی بی جی سے کما تھا کہ مرجاؤ۔ یہ کمہ رہی تنمیں کہ اس جگہ مرجائیں گی۔"

فرماد نے اسے افعاتے افعاتے سینے سے نگا لیا۔ جو عورت اپنے مرد کے ایک تھم پر مرت کے لیے افعات تک پہنچ جائے اس کی جگہ دل کی دھر کوں کے قریب مرت کے لیے اس کی جگہ دل کی دھر کوں کے قریب ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس کی جگہ دل کی دھر کوں اس کی جھاتی ہوتی ہے دھر کتی جا رہی اس

دوشب نم!››

جلتے جلتے اس سنے کانوں کے قریب اور سے مرکوئی کی معنون کی میں میں بلکی سی کرزش پیدا ہوئی۔

اس نے ملازمہ سے کہا۔ ''یمال سے سڑک کی جانب تیسری کو تھی ہیں ہے ڈاکٹر رہتا ہے۔ تم فور آ جاؤ اور اسینے ساتھ سلے کر آؤ۔''

ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ فرماد نے کمرے میں آکر اسے بستریر ڈالا۔ پھر اسے لخاف میں اچھی طرح لیٹنے کے بعد آواز دی۔

> دوستبنم... آنه هیں کھولو... ستبنم...؟" معد اور اور کاندان سر قومی سرطریش کریا ہا

وہ بار بار کانوں کے قریب سرگوشی کرتا رہا۔

عتبنم کے جسم میں ذراس حرکت پیدا ہوئی۔ لحاف کے اندر اس کے دونوں ہاتھ جیسے کا نیف کے اندر اس کے دونوں ہاتھ جیسے کا نیفے کے انداز میں دونوں کا نیفے کے انداز میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیا۔

وہ نیم بیوشی کی حالت میں فرہادے معافی مانگ رہی تھی۔ فرہادنے بے اختیار اسے

ڈاکٹر ٹیکہ لگا کراور دوائیں دے کر چلا گیا تھا۔

وہ آئکھیں بند کئے سو رہی تھی۔ بخار کی حالت میں لحاف کافی نہیں تھا۔ اس لئے ہیٹر آن کیا گیا تھا۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ پھر بھی کوئٹہ کی برفانی ہوائیں شدید سردی کا احساس دلا رہی تھیں۔

فرہاد ہیٹرکے قریب کرسی پر جیٹھا ہوا تھا۔ رات کے نوبج گئے تھے اور وہ ابھی تک گھر واپس نہیں جا سکا تھا۔ مثبنم کا بخار بھی چڑھتا تھا اور بھی اتر تا تھا۔ بھی وہ جاگتی تھی اور مجھی سوتی تھی۔ وہ ایس حالت میں اسے تناچھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔

اگر وہ بھلی چنگی ہو کر اٹھ جیٹھتی تو کیا وہ یماں سے چلا جاتا؟

یہ سوال اس نے اسپنے دل سے کیا۔ دل نے کہا نہیں جاسکتا تھا۔ پاؤں میں ایک الیم زنجیر پڑھئی ہے جسے وہ د کمچھ نہیں سکتا صرف محسوس کر سکتا ہے۔

ہیٹر کی سرخ روشنی اس کے چرے پر منعکس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر بھی آگ جل رہی ہے۔

آگ کو چھونے سے آدمی جل ہی جاتا ہے۔ اب سے پہلے اس نے عبنم کو ہاتھ نہیں اگایا تھا۔ اس کی جاتے ہیں وہ جل جائے گا۔

اسے اپنے سینے پر اب تک عبنم کے دل کی دھڑ کن سائی دے رہی تھی۔ یہ کیسی ادا تھی کہ جمال اس نے محکوایا تھا' دہاں وہ صبح سے شام تک بخار کی حالت میں پڑی رہی؟ یہ ادا تھی یا ایک عورت کی عبادت تھی؟

اس نے گردن گھوما کی مثبنم کی طرف دیکھا۔ دوسری گھریلو عورتوں کی طرح وہ بھی ایک عورت مقی۔ اس کے چرئے پر دور دور تک گناہ کی سیابی نہیں تقی۔ اس کے چرئے پر دور دور تک گناہ کی سیابی نہیں تقی۔ اس کئے نہیں تقی کہ وہ اندر سے میلی نہیں تقی۔ لوگوں نے اسے باہر سے اوٹا تھا۔ اس کے باطن تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔

وہ زبان سے بھو کہ ہے اور کی جھی ہوتی نظروں سے کورے گالوں میلالی نے کر دیا۔

یمال نہیں رہے گی تو اور کمال جائے گی؟

اس نے ٹھیک ہی کما تھا کہ اس نے جو پچھ پایا اے رکھ لیا جو کھویا اس کے لیے فریاد نہیں کی۔ لوٹنے والے اس کی لوٹی ہوئی چیز واپس نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ اپنے نام لکھی ہوئی کوشی کیسے واپس کر سکتی تھی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتا چاہئے۔ انصاف کا تقاضا ہی ہوئی کوشی کیسے واپس کر سکتی تھی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتا چاہئے۔ انصاف کا تقاضا ہی ہے کہ پہلے لوٹنے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ پھر ایک عورت کو گھر سے بے گھر کیا جائے۔ فرہاد نے ایک مظلوم عورت کے نقطہ نظر سے جتنا سوچا اتنا ہی مثبتم کو حق بجانب

وہ اپن جگہ سے اٹھ کر بسترکے قریب آگیا۔

سٹبنم کراہتی ہوا کہ کوٹ بدل رہی تھی۔ فرماد نے اسے چھو کر دیکھا تو بخار کم تھا۔

اس کے سورٹ فوراً ہی سجھ سے کہ اور کہاں ہے اور کر عال میں ہے؟ فرماد کو عین نگاہوں کے سامنے دیکھ کرشاید وہ سوج رہی تھی کے سامنے دیکھ کرشاید ہوں سوج رہی تھی کے سامنے دیکھ کرشاید ہوں سوج رہی تھی کے سامنے دیکھ کرشاید ہوں سوج رہی تھی کے سامنے دیکھ کے سامنے دیکھ کرشاید ہوں سوج رہی تھی کے سامنے دیکھ کرشاید ہوں میں آ سکتا ہے۔

بخار اور نیند کی وجہ سے اس کی آنگھوں میں سرخ ڈور ۔ رو کئے ہتے۔ ان نیم باز آنگھوں میں ایبا خمار جھایا ہوا تھا کہ فرہاد ان میں ڈوبتا چلا گیا۔

عبنم کو یاد نہیں تھا کہ وہ اپنے محبوب سے معافی مانک بھی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ غام کر کہا۔

" بجھے معانف کر دیجئے۔ اب میں آپ سے بحث شمیں کروں گی۔ بیہ کو تھی چھوڑ دوں گی۔ آپ جو کمیں گے' وہی کروں گی۔"

فرماد نے بانگ کے سرے پر بیٹھتے ہوئے کا۔ "شیں" اب میں تہیں کو تھی چھوڑنے
کے لیے شیں کہوں گا۔ جب تہمارا کوئی گھر نہیں ہے تو پھرتم کماں جاؤگ۔ کو تھی اس
وقت چھوڑ سکتی ہو۔ جب کوئی تہیں اپنے گھر کی عزت بنا کر لے جائے۔"

وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی۔ "میں نے میہ خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔" فرماد نے کہا۔ "عورت جب تک سماگن نہیں بنتی خواب دیکھتی رہتی ہے اور ایپے

خوابوں میں کتنی ہی صور تنیں تراشتی رہتی ہے۔ تمهارے خوابوں میں بھی کتنی ہی صور تیں بنتی رہیں اور گرٹی رہیں۔ اگر ان میں میری صورت ہو تو بنا دو۔"

شبنم چونک کراہے دیکھنے گئی۔ دل کی دھڑ کئیں اچانک تیز ہو گئیں۔ ہائے فرہادا میں کیے کموں کہ میرے خوابوں میں تم ہی تم ہو۔ اب تک جو بھی آیا' میری دنیا میں آیا۔ دل میں نہیں آیا۔ میرے دو ابول میں تم ہی در کھو۔ یہ صرف تمہارے لئے دھڑک رہا ہے۔ میں نہیں آیا۔ میرے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ یہ صرف تمہارے لئے دھڑک رہا ہے۔ اور تمہارے بی لئے اس نے مجھے بیار بنا ڈالا ہے۔

وہ زبان سے پچھ نہ کمہ سکی۔ پچھ اس کی جھکی ہوئی نظروں نے کہا اور پچھ گورے گورے گالوں کی لالی نے کمہ دیا۔

فرماد اس پر جھک گیا۔

«تمهاری خاموشی کا مطلب کیا سمجھوں؟"

اس نے دونوں ہاتھوں سے اسپنے چرے کو چھیا لیا۔

قرماد بالكل قريب چلا آيا۔ دونوں کے چروں کے درميان نازک سي ہتھيليوں كا پردہ

"میہ بردہ ہٹا دو!" اس نے سرگوشی میں کہا۔

اس کی لرزتی ہوئی آواز سائی دی۔ "میں ... میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں ... میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ جھے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ مم .... مگر آپ میری ایک بات مان کیجئے۔"

" کمو۔ کیا کمنا جاہتی ہو؟"

وہ جمجکتی ہوئی بولی۔ "بیہ بستر" یہ کمرہ... یہ کو تھی آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ جھے ہاتھ جھے ہے۔ آپ کی عزت نہیں ہے۔ آپ کھے ہاتھ بھے ہاتھ الگانے سے آپ کی عزت براھے گا۔ آپ جھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہال سے کہیں دور لے جائے۔ اس کو تھی میں ایمانداری سے رشتہ نہیں ہو سکتا..."

فرہاد نے ایک گمری سانس لے کر کہا۔ "تم نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ میں تہماری قدر کرتا ہوں۔ میں کل ہی دو سرا مکان تلاش کروں گا۔ لیکن میہ بتاؤ کہ اس کو تھی کا کیا ہوگا؟"

VE UKDU FUKUM. COM SELENCE

کے اور اس کی کود میں تھیلیں سے۔

کتنا سمانا سپنا ہے ہے۔ جب وہ اپنے فرماد کو ایک نتھے منے بیچے کا تحفہ دے گی تو اس وقت فخرے کیے گی کہ عورت صرف تھلونا نہیں ہے۔ اس دنیا کی تخلیق کا پہلا دروازہ سے۔

"جو آپ فیصلہ کریں گے۔"

فرماد نے مسکرا کر کہا۔ "فیصلہ کیسے کروں؟ کس کے سامنے کروں؟ تم تو چھپی ہوئی ہو' یہ اسپنے چرے پر سے ہاتھ ہٹاؤ؟"

اس نے آہستہ آہستہ چبرے پر سے ہاتھ ہٹا لئے لیکن نظریں نہ ملا سکی۔ پلکیں جھکی رہیں اور نصف چبرہ تکمیہ میں چھیا رہا۔

فرماد كماله "جه بر فيصله چهو ژوگي تو بهت سا نقصان برداشت كرنا بوگاله"

اس نے جواب دیا۔ "نفع اور نقصان برنس پار ننرسوچتے ہیں۔ آج سے میں آپ کی برنس پار ننر نہیں ہوں۔"

«وليعني صرف لا نَف بإر تنر هو؟"

معبنم نے بال کے انداز میں سربلا دیا۔ فرہاد نے کما۔ "اچھی بات ہے تو پھر ہے کو تھی ، مور ختی ہے مطور کم منظور میں فروخت کے۔ جو رقم ملے گی وہ کسی فلاحی ادارے میں دے دیں گے۔ منظور

اس ملے چراس استار اوراد

"" تہمارے تمام زبورات اور تفدید ہے۔ کی تمیں کام پر خرج کئے جائیں گے۔ ہم نے کاروبار میں جو منافع حاصل کی ہے صرف اس منافع ہے اپنا کاروبار کو آگے بردھائیں گے۔

"اس سے اور جائیداد کو چھوڑ دینا بظاہر ایک احتقانہ بات ہے گین اس سے ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا۔ ہم نیکی اور ایمانداری کی بنیاد پر اپنی ازدداجی زندگی کی ابتداء کریں گے۔
گے۔

"میں اس بات پر افخر کروں گا کہ تم نے میری خاطر دولت اور جائیداد کو شمکرا دیا ہے تم اس بات پر ناز کروگ کہ میں نے بھی تہیں اپنانے کے لیے صرف تمهاری تمنا کی ہے اور اپنی محنت سے تمهارے لیے ایک گھر بنایا ہے۔"

وہ زیر لب مسکرانے گئی۔ دل مسرت سے لبریز تھا کہ فرہاد اس کے لیے گھر بنائے گا۔
اسے ایک خاوند کی محبت دے گا۔ اس گھر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے نیچ ہوں گے۔ فرہاد کے یہ بیچے اس کی کو کھ میں پرورش پائیں

عزت آراء اور نواز صاحب دفتر کے کامول میں کچھ زیادہ ہی دلچیں لینے لگے۔
صبح سے شام تک کا دفت اننی تیزی سے گزر جاتا تھا جیسے دفت کو پر لگ گئے ہوں۔
جاڑے کے دن یوں بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی چھوٹے نہیں ہوتے کہ اوس نواز صاحب دفتر میں آئے اور ادھرشام ہوگئی۔ ویسے عزت جائتی تھی کہ وفت کہیں نہیں جاتا۔ وہ سارے کا سارا دفت نواز صاحب ہماکر لے جاتے ہیں۔

تاصرہ پروین اور فرزانہ فہیم محسوس کر رہی تھیں کہ نواز صاحب پچھ بدل گئے ہیں۔
سنجیدگی تو ان میں اب بھی تھی لیکن وہ مالکانہ مزاج نہیں تھا۔ وہ دفتر میں باس بن کر نہیں
آتے ہے۔ رسالہ کے مضامین کے علاوہ دو سرے مسائل پر بھی گفتگو کرتے تھے۔ بھی
سنجھی مسکراتے بھی تھے اور رسالے میں شائع ہونے والے لطیفوں کا انتخاب کرتے وقت
انہیں پڑھ کر قبقے بھی لگاتے تھے۔

صفدر صاحب نے بڑے اطمینان سے فیصلہ سنا دیا کہ پھرکو جو تک لگ رہی ہے۔ فرزانہ فہیم کا خیال تھا کہ وہ سرنڈر کر گئے ہیں لینی ماہنامہ "عزت" کا مسلسل مطالعہ کرنے کے بعد کسی حد تک عورت کے مزاج کو سمجھ کے ہیں۔

بسرطال اس دفتر میں زندگی کی ایک نئی اور انجانی سی حرارت پیدا ہو گئی تھی۔ وہاں بظاہر سب بی انجان سے بنے ہوئے تھے اور بڑے بھولین سے نگاہوں کی چوری کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گروہ دونوں بڑے ہی چور ثابت ہو رہے تھے۔ چیونٹی بھی چلتی ہے تو آگے ذرا اور آگے بڑھتی نظر آتی ہے۔ پت نہیں وہ کیسی چلل چل رہے تھے کہ دیکھنے سمجھنے اور شبہ کرنے والوں کو مایوس کرتے جا رہے تھے۔

یں جرم ہوں۔ جھے سزا ملنی چاہئے۔ بیٹے کے ہاتھوں سے سزا ملے کی قود و سر جھی عرب حاصل کریں گے۔

انہوں نے کار روک دی۔ ''آپ ٹیکسی میں کیوں جائمیں گی؟ کیا میں نئے مکان تک میں پہنچا سکتا؟''

وہ ذرا ایکچائی پھر کینے گئی۔ "آپ کی بہ شاندار گاڑی میرے سنے مکان تک نہیں جا
سکتی۔ آپ ملازمت کرنے والی لڑکیوں کی دشواریوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کتنی
برنامیوں سے نیج کر بچلنا پڑتا ہے۔

"کرائے کی شکسی کو محلے والے نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن کوئی بہت بڑا آدی 'بہت بڑا آدی' بہت بڑا آدی' بہت بڑی کار میں چھوڑنے آئے تو لوگ کتے ہی اسکینڈل تراشنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی اب اے پاس ہے اسے برسوں کے بعد کوئی کاروبار طلا ہے گر بمن کو ہر جگہ آسانی سے طازمت مل جاتی ہے۔ وہ میری صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے میری عمر کو دکھ کر شرمناک الزامات عاکد کرتے ہیں۔

" اس کے مکان بدل لیق مکان بدل لیق مکان بدل لیق مکان بدل لیق میں ہوتے مکان بدل لیق میں۔ اس کے مکان بدل لیق بین۔ کراچی بہت برا شہر ہے۔ یہاں بہت سے محلوں میں بہت سے مکانات ہیں۔ اگر آپ جا ہے ہیں کہ میں پھر کوئی مکان تبدیل کروں تو چلئے جھے وہاں تک چھوڑ آ ہے۔"

نواز صاحب سرجه كائ خاموش بين رب

ان كا ذبن آئينه كي طرف صاف بو حميا تفا-

عزت آراء کے کترانے کی وجہ سمجھ میں آگئی تھی۔

اور اب میہ حقیقت بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ لڑکیاں ملازمت کے لیے مجبور ہو کر گھر کی چاردیواری سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں کیسی کیسی جھوٹی تہمتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ عزت کار کا دروازہ کھول کر کسی ٹیکسی کی تلاش میں چکی گئی۔

انہوں نے اسے نہیں روکا۔ اسے مزید بدنام کرنے کے لیے وہ اس کے نئے مکان تک نہیں جا سکتے تھے۔ اس لئے وہ گم صم بیٹھے رہے اور عزت کے مسئلہ پر بڑی سنجیدگ سے غور کرتے رہے۔

کھے عور تنمی ہوتی ہیں جو بدنامیوں کو قبول کرلیتی ہیں۔ چار سو روپے کی ملازمت کرتی ہیں۔ چار سو روپے کی ملازمت کرتی ہیں اور آٹھ سو روپے کے شاندار فلیٹ میں رہتی ہیں۔ الیمی عورتوں نے ملازمت کرنے والی دو مری خواتین کو بدنام کر رکھا ہے۔ اچھے اور برے چرے آسانی سے پہچانے

عزت آرا سمجھ میں آتے آتے بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ نواز صاحب کی باتوں پر مجھ مسکراتی تھی اور مجھی پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سے تازک جذبوں کی عکاسی کرتی تھی اور اس کی پریشانی بہت سے سمے ہوئے تجربوں کی مظربن جاتی تھی۔ اگلا پرچہ پرلیں جانے سے پہلے ہی اس نے کام کو اتنا آگے بردھا دیا کہ دفتری او قات کے بعد اسے دات گئے تک رکنے اور گر تک پہنچانے کے لیے نواز صاحب کو زحمت دینے کی ضرورت نہ رہی۔

اس بات کو نواز صاحب نے محسوس کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ان سے کترا رہی ہے۔ انہوں نے تاکواری سے سوچا کہ بری عجیب سی بات ہے۔ ان عورتوں کے نخرے سمجھ میں نہیں آتے۔ بعض او قات بالکل ہی معمد بن جاتی ہیں۔

نواز صاحب معمہ کو عل کرنے کی بجائے خود بھی کترانے گئے۔ اپنی طرف سے بھی میں کا اور کا شہوت دیا۔ ایک طرف سے بھی میں کا شہوت دیا۔ کیا۔

صفر ر صاحب کے انہیں سمجھایا۔ جسارا قصور آپ کا ہے۔ اس رات عزت صاحب سے آپ کو جائے کی دعوت دی سمجھایا۔ جسارا قصور آپ کا ہے۔ اس رات عزت صاحب سے آپ کو جائے کی دعوت دی سمجھی میں اس کے انکار کر دیا ۔ آپ ان کی نارا نمٹنی بجا

"ناراض ہیں تو ہوتی رہیں۔ کیا میں جائے بی کراپی نیند خواب کر لیتا؟" صفدر صاحب نے مسکرا کر بوچھا۔ " ٹھیک ہے کہ آپ نے جا سے نیس بی ۔ مرایمان سے کہتے کیا اس رات نیند آھی تھی؟"

نواز صاحب جواب نہ دے سکے۔ ریوالونگ چیئر پر مھوم کروہ کمیں دور کھو گئے۔ شاید انہیں بھولا ہوا رت جگایاد آ رہاتھا۔

شام کو ہیڈ کاتب نے کاپیاں جو ژنے میں دیر کر دی۔ صغدر صاحب کی سازش تھی' دیر تو ہونی ہی تھی۔ کام ختم ہوئے سے پہلے ہی وہ فرار ہو گئے۔ ہیڈ کاتب نے کہیں قریب ہی اپنے کسی عزیز کے ہاں جانے کا بمانہ کیا اور عزت تنا رہ گئی۔

جب وہ دونوں دفتر سے چلے تو پھرائ شیشوں کے تفس میں تنا تنا سے تھے۔ صدر سے آگے بڑھتے ہی عزت نے کہا۔ "کار روک دیجئے۔ میں نے ڈرگ کالونی کا مکان چھوڑ دیا ہے۔ یہاں سے ٹیکسی میں چلی جاؤں گ۔" ہوئے کما۔ "بیوی ہی کے کمال ہیں؟ انہیں یمان کے آسیئے۔ روٹی مل جائے گی۔"

وہ دعائمیں دیتا ہوا جلدی سے پلٹ کر دوسری طرف کے فٹ پاتھ پر چلا گیا۔ نواز صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ دور ایک عورت چادر میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے قریب ماحب اسے دیکھ رہے تھے۔ دور ایک عورت چادر میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے قریب ایک چید سال کالڑکا کھڑا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس عورت سے پچھ کہا۔ پھروہ تینوں کارکی ط نہ ہے ت

ان کے قریب آتے ہی انہوں نے بچیلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کہا۔ "بیٹھ جاہیے!"

ہوئے کہا۔ "حضور! ہم اس گاڑی میں بیٹھنے کے قابل نہیں

ہیں۔ آپ ہمیں یماں کمی ہوٹل سے روٹی کھلا دیجئے۔"

"رونی کسی ہوئل سے نہیں میرے گھرے ملے گی۔ بیٹھ جائے۔"

وہ تنیوں سمٹ سمٹاکر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نواز صاحب نے کار اسٹارٹ کی۔ پھر کار کے اندر روشنی کی اور چھوٹے سے آئینہ کو ایسے زاویئے پر رکھاکہ اس میں ہوا بھے کا چرہ نظر آنے لگا۔

"جناب آب سنى دور كے جائيں كي

نواز ماحب نے جواب دیا۔ "پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے دوری نہیں دیکھی جاتی ...

بو ژھا خاموش ہو گیا۔

بیت میں در بعد تواز صاحب نے پوچھا۔ "آپ آگرہ کے رہنے والے ہیں؟" "جی ہاں! مم.... مرآپ کو کیسے معلوم ہوا؟"

انہوں نے دو سرا سوال کیا۔ ''پاکستان بننے کے بعد آپ آگرہ سے کراچی آئے ہوں میں

"جي با<u>ن!</u>"

" پھر آپ خانپور کسے چلے گئے؟"

"اب آپ کے خاندان والے کمال ہیں؟"

نہیں جاتے۔ انہیں بہت قریب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت عرصہ تک مشاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تب کہیں جاکر طلازمت کی دلدل میں کول جسے پاکیزہ چرے نظر آتے ہیں۔

نواز صاحب ظاموش بیٹھے رہے۔ سامنے ونڈ اسکرین پر عزت کا چرہ کنول کی طرح کھل رہا تھا۔ اس کے لیوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی اور وہ جھکی جھکی نظروں سے اور دل موہ لینے والی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔

پھر وہ حسین چرہ کسی دو سرے چرے میں گڈمڈ ہونے لگا۔ کسی بو ڈھے مرد کا چرہ تھا جو عزت کے خیالی چرے پر حاوی ہو رہا تھا۔

وہ اپنے خیالات سے چونک گئے۔ ایک بوڑھا ونڈ اسکرین کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چرہ گرد سے اٹا ہوا تھا۔ وہ کئی دن کی بڑھی ہوئی داڑھی کو کھجاتا ہوا کھڑکی کے قریب آگیا اور بچکیاتے ہوئے کہنے لگا۔

"حضور! میں سیاری اسی ہوں۔ خانپور سے اپنی بیوی اور بیچ کے ساتھ یماں کام کی تلاش کی اور بیک ہوں۔ میرے وہاں نئے یاتھ پر صبح سے بھوک پڑے ہیں۔ اللہ کے نام پر ایک دفت کی دوراں کا ویجیے۔"

الیسے پیشہ در بھکاری آئے دن راہ گیروں کا داست روک کر ای ہی گورت کمانیاں سناتے ہیں۔ نواز صاحب کو اس سے دلچی نہیں ہوئی جائے تھی لیک و اس سے دلچی نہیں ہوئی جائے تھی لیک و بردے غور سے اسے دیکھ رہے تھے بیسے کوئی بھولا ہوا چرہ یاد کر رہے ہوں۔

بھرے ہوئے بال ' بڑھی ہوئی داڑھی۔ جی ہوئی گردنے پرائے پرا کے بارکھا تھا۔ کھڑی کے فریم میں جڑے ہوئے چرے کو دکھ کر انہیں یاد آ رہا تھا کہ ایبا ہی چرہ ان کے اہم میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بو ڈھا تھا اور اہم میں جو تصویریں تھیں ان میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا۔

بو ڑھے نے بھرایک وفت کی روٹیوں کا سوال کیا۔ نواز صاحب نے اسے ناگواری اور ہمدر دی کی ملی جلی نظروں سے د مکھ کر ہوچھا۔

"آپ کانام کیا ہے؟"

دوسليم احد! "

اجانک نواز صاحب کے چرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے بڑی ناگواری سے دیکھتے

نواز صادب نے اس کے قریب جیٹی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کرکے پوچھا۔ "تو پھریہ آپ کی کون ہے؟"

"بہ میری دو سری بیوی ہے۔ پہلی کا انتقال ہو چکا ہے۔" "انتقال ہو چکا ہے...." نواز صاحب اداس ہو سکتے۔

سلیم احد نے جرانی سے بوچھا۔ "بید میری اور میری بیوی کی تصویریں آب کے پاس کسے آگئو ،؟"

سیست میں اور انہوں نے اداس سے کما۔ "پہلے یہ بتاسیے کہ پہلی بیوی سے کتنی اولادیں تھیں اور وہ کمال ہیں؟"

"וכער?"

وہ جواب دیتے ہوئے انگیانے لگا پھراس نے اسکتے ہوئے کما۔ "اس بیوی ہے۔... کوئی....کوئی اولاد نہیں تھی۔"

" آپ جھوٹ بولتے ہیں۔"

تنصے اور بنی کو شبراتن...."

نواز صاحب نے ای ذور سے میز پر ہاتھ مار کر کہا کہ سلیم احمد احمیل کر کھڑا ہو گیا۔

"یاد رکھئے۔ آپ جھ سے جھوٹ بول کر یہاں سے نہیں جا کیں گے۔ میں آپ کے متعلق سب پچھ جانا ہوں۔ پہلی بیوی سے آپ کے دو نیچ سے۔ ایک لڑکا تھا اور دو سری لڑکی تھی۔ آپ شروع سے ہی اپی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی تباہ کرتے رہے ہیں۔

"آپ ایک معمولی بس ڈرائیور سے۔ آپ جو کماتے سے۔ اسے شراب اور جوئے میں لٹا دیتے سے۔ اسے شراب اور جوئے میں لٹا دیتے سے۔ جس کے نتیجہ میں آپ کے بیوی نیچ دو دو دو دقت کے فاقے کرتے ہے۔

پچوں کے نانا جان سے ان کی بیہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے روپے بیسے سے مدد کی اور بیجوں کے نانا جان سے ان کی بیہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے روپے بیسے سے مدد کی اور بیجوں کے نانا جان ہے آپ کی دوہ ایک سال کی تھی اور اپنی ماں کا دودھ بیتی تھی۔ کوئی شو وہ اسے بھی اپنے باں لے آئیں گے کیونکہ آپ کے ہاں کوئی تہذیب نہیں تھی۔ کوئی شرافت نہیں تھی۔ آپ جالموں کی طرح زندگ آپ کے ہاں کوئی تہذیب نہیں تھی۔ کوئی شرافت نہیں تھی۔ آپ جالموں کی طرح زندگ گئے اور جونی کی طرح آپ نے بچوں کے نام رکھے تھے۔ بیٹے کو ناجو کے گزارتے سے اور جونی کی طرح آپ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے۔ بیٹے کو ناجو کے گزارتے سے اور جونی کی طرح آپ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے۔ بیٹے کو ناجو کے گھے۔ بیٹے کو ناجو کے خاتوں کی طرح آپ نے بینے کو ناجو کے گا

" پنته نمیں - باکیس برس گزر کیے ہیں - اس عرصہ میں سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں اسکسی کا پنته نمیں چلنا کہ کون کہاں ہے؟"

کار ایک کو بھی کے کمپاؤ تد میں داخل ہو گئے۔ ایک طازم دوڑ تا ہوا قریب آیا۔ انہوں ۔ نے کہا۔ "ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں لے جاکر پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ میں ابھی آتا ہوں۔"

یہ کمہ کروہ کو تھی کے اندر ہلے گئے۔

ا بینے کمرے میں پہنچ کروہ صوفہ پر گر پڑے اور دونوں ہاتھوں سے چرے کو چھپا کر یوں بیٹھ گئے جیسے اپنی موجودہ زندگی سے شرما رہے ہوں۔

بو ڈسھے کا چرہ ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کا نام سلیم احمد تھا۔ آگرے کا رہنے والا تھا۔ پھروہ آگر سے سے کراچی آیا تھا۔ نام بھی وہی تھا۔ مقامات بھی وہی تھے اور چرہ بھی جانا پھانا تھا۔

وہ تضوریں سلیم احمد کے چرک کر ایم کو المادی کی جارہی تھیں۔
انہوں نے چند تصوریں نکال کر الیم کو المادی کی دیا اور مرک ہے باہر آگئے۔
زینے کے نیچ ڈرائنگ روم تھا۔ اس کے بعد ڈائننگ ہال تھا۔ جال وہ تعینوں جھے ہوئے مرغن غذائیں کھا رہے تھے۔

سلیم احمد کھانے کے بعد پانی بی کر ڈکار لیتے ہوئے نواز صاحب کو دعا میں دینے لگا۔ نواز صاحب اس کے قریب آکر کھڑے ہو گئے اور اس کی جانب آیک تصویر بردها کر بولے۔ "آپ اس تصویر کو پہچائے ہیں؟"

سلیم احمد نے اس تقور پر ایک نظر ڈالی پھر جرانی سے بولے۔ "بید، بیاتو میری تقور ہے۔ " ایک تقور ہے۔ آئی؟"

انہوں نے دو سری تھور بردھاتے ہوئے کہا۔ "بیہ آپ کے ساتھ کس خاتون کی ضور ہے؟"

"يە.... سەمىرى بيوى ہے۔"

ومیں نے آپ سے کما تھا کہ میں جھوٹ نہیں سنتا چاہتا لیکن آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ میرے سامنے سے بولئے ورنہ میں باپ بیٹے کے رشتے کالحاظ کئے بغیر آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔"

وہ تھوڑی دیر تک مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھراس نے شکست خوردہ انداز میں کما۔ دمیں مجرم ہوں مجھے سزا ملنی جاہئے۔ بیٹے کے ہاتھوں سزا ملے 'تو دو سرے مجھی عبرت حاصل کریں گے۔

"بیٹا! تمہاری مال ایک نیک اور وفادار عورت تھی۔ وہ جب تک میرے ساتھ رہی ' میرے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ ایک رات میں نے اچانک یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری مال نے کہا کہ تمہارے نانا جان کو زمینوں پر سے واپس آنے دو' پھر ہم چلے جائمیں گے تم اس وقت آٹھ برس کے شے اور اپنے نانا کے ساتھ زمینوں پر گئے ہوئے شخصہ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس رات کیوں بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کمہ دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی تو پھر میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔

"وہ خاوند کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تہیں اس لئے چھوڑ دیا کہ تم بچین ہی سے نانا کے پال رہے تھے۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے سوچا کہ پچھ دنوں کے بعد وہ پھرواپس آ حائے گا۔

"دلین اسے دالی آنے کا موقع نہیں طا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کے باپ کے بال سے دس بزار روپے چرا کر لایا ہوں اور اسے اس لئے ساتھ لایا ہوں کہ چوری کا الزام ہم دونوں پر آئے۔ اگر جھے سزا ملے گی تو اسے بھی ملے گ۔ اگر اسے معاف کیا جائے گاتو جھے بھی معاف کر دیا جائے گا۔

"وہ دوسرے بی دن واپس جانے کے لیے ضد کرنے گئی۔ میں نمیں چاہتا تھا کہ دس بڑار ختم ہونے سے پہلے تمہارے نانا کو ہمارا پنہ ملے۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے باپ کے پاس جائے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا اور کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کوئی جھے تلاش نہیں کرسکے گا۔

"میری دھمکی کارگر ہوئی۔ وہ سارے رشتوں کو توڑ سکتی تھی لیکن مجھ سے طلاق شیں لیے سکتی تھی۔ وہ رو دھو کر بیٹھ گئی اور فیصلہ کر لیا کہ دس ہزار ختم ہونے کے بعد سلیم احمد منہ کھولے اور دیدے پھاڑے جیرانی سے دیکھے جا رہا تھا۔ نواز صاحب نے دکھ بھرے لیجے میں کہا۔

" بجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ یہ نانا جان کی مہریانیاں تھیں کہ میں ناجو سے نواز احمد درانی بن گیا ہوں۔"

سلیم احمد میکبارگ تڑپ کر آگے بردھا۔

"ميرے نيج ميرے بينے " من ميرے بينے ہو۔"

نواز صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ '' گہر سیئے۔ میرے قریب مت آسیئے۔ مجھے بیٹا کہنے سے پہلے بچ بچ بتاسیئے کہ میری ای اور میری بہن کہاں ہیں۔''

اس کے چرے سے پریشانی ظاہر ہونے گئی۔ نواز صاحب نے کما۔ "آپ ایک بار جھوٹ بول چھوٹ نہیں سننا جھوٹ نہیں سننا

سیم است سے مرجھاکر کیا۔ پیٹے گیا۔ پیٹی اس نے ندامت سے سرجھاکر کیا۔ پیٹی اس نے ندامت سے سرجھاکر کیا۔ "تہماری بین کو بھی لے گئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں کمال ہیں۔ یہ استے تہماری بین کو بھی لے گئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں کمال ہیں۔ یہ استے۔ آپ کو شرم کی چاہئے۔ آپ کو شرم کی اور میری منی منی بین کی ذرندگی برباد کر دی۔ انہیں دربدرکی ٹھوکریں کھا گئے کے بھوڑ دیا۔ اس آپ بی بتائے کہ میں انہیں کمال تلاش کروں؟ آپ یہ شہر چھوڑ کر آئی کے ساتھ کیوں چلے گئے تھے؟ وہ کون سی بجبوری تھی کہ آپ یمان سے منہ چھپا کر بھاگ گئے تھے؟

"میں... قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس لئے بیہ شر چھوڑ کر..."

نواز صاحب نے گرج کر کھا۔ "آپ بھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نانا جان کے ہاں سے دس ہزار روپے چرا کر بھاگے تھے۔"

سلیم احمد کے ہاتھ پاؤل کاننے لگے۔ پھھ بردھانے کی وجہ سے اور پھھ اپنے جرم کی وجہ سے وہ بری طرح لرز رہاتھا۔

ONE

نہ آ جائے۔ بیٹیوں اور بہنوں سے خاندان کی عربت ہوتی ہے لیکن میر بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ بھے شراتن ... نہیں ... اسے شراتن نہیں شبو کھے اپ جھے شبو کے متعلق چھ بتاہیے۔"

"میں کیا بتاؤں بیٹا۔ اس سے مجھڑے پورے سات برس ہو گئے۔ جب وہ چورہ برس کی تھی۔ تب میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتن خوبصورت تھی بھیے گدڑی میں لعل ہو تا ہے۔ اگر اس کو تھی میں آ کر رہیتی لباس بین کے تو کسی ریاست کی شنرادی ملے گی۔"

باب بین کی تعریقیں کر رہا تھا اور نواز صاحب اپنی بہن کا ایک خیالی خاکہ ایپے زہن میں بنا رہے ہتھ۔ کتنا عرصہ کزر گیا تھا کہ انہوں نے مال کی محبت اور بمن کا نیار نہیں ديكها تقا۔ سب جيتے ہی بچور محتے تھے۔ وہ بھی رشتے داردں سے اليے برظن ہو محتے تھے كہ نانا کی وفات کے بعد تمام عزیز و اقارب سے دور کی دوستی رکھی تھی۔ بھی عید شب برات کے موقعوں پر ان سے مل لیا کرتے تھے۔

لیکن آج باب کو د مکھ کریہ امید ہو گئی تھی کہ مال اور بہن بھی مل علق ہیں۔ ان کے دم سے اس کو تھی کی ورانی دور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پوچھا۔ "آپ نے آخری بار التهيس كمال جيمو ژا تھا؟"

انہوں نے اپنی رسٹ واج دیکھتے ہوئے کہا۔ "جم ابھی کوٹری جائیں گے۔ آپ آدھے کھنٹے کے اندر عسل کرکے کپڑے تبدیل مجھے۔"

انہوں نے ملازم کو بلایا اور اس سے کما کہ سلیم احد کو الماری سے کوئی لباس پیننے کے کے دے دے اور ان کے لیے ایک کمرہ کھول دے۔

ان کے جانے کے بعد نواز صاحب نے اپنی سوتیلی مال کی جانب ویکھا اور کہا۔ "اس وقت میں کوٹری جارہا ہوں۔ منع آپ کے اور بیچے کے کیڑے بازار سے آ جائیں گے۔" سوتلی مال نے سرجھکا کر کہا۔ "بیٹا! جب انہوں نے مجھے سے نکاح کیا تو مجھے یہ نہیں معلوم تفاکہ میں سمی پر سوکن بن رہی ہوں۔ بیہ بات بھے آج معلوم ہوئی ہے۔ میں تمهارے سامنے شرمندہ ہوں کہ تمهاری امی کی سو کن بن گئی ہوں۔"

نواز صاحب نے نرمی سے کہا۔ "آپ کاکوئی قصور نہیں ہے۔ غلطی میرے ابا جان کی

مزمہ کی حیثیت سے باپ کے گھر نہیں جانا جاہتی تھی۔

"ايك سال تك بين ان رولول سے عيش كرتا رہا۔ رويد حتم ہو كئے تو بھراد حراد حر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگا۔ میں راتوں کو شراب ہی کر آتا تھا اور اس سے اڑتا جھڑتا رہتا

""شبراتن چوده برس کی مو گئی تھی۔ اس کی مال بچھے سمجھاتی تھی کہ لڑکی جوان مو رہی ہے ' جھے بری عاد تیں چھوڑ دینی جائیس لیکن مجھ پر اس کے سمجھانے کا اثر نہ ہوا۔ ایک رات میں ایک بازاری عورت کو گھر لے آیا۔ اس نے میرے ہر ظلم وستم کو برداشت کیا کیکن سوکن کو برداشت نه کرسکی اور شبراتن کو لے کر کھرے چلی حق۔

اس کے بعد ان دونوں کا پنتہ شمیں چلا بلکہ وہ میرا پنتہ نہ لگا سکے کیونکہ میں جگہ چھوڑ كرخانيور چلاكيا تھا۔ وہاں میں نے اس غريب عورت سے شادي كى اور تب سے دربدركى معوكرس كهاما مجروا الاساس"

نوا است نے نفرت کی ا۔ "آپ ساری زندگی تھوکریں کھاتے رہیں گے۔ تب مجمی بھے آپ سے بعد دوں معلی ہوگی۔ میں صرف اوا قا آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ آب کو بولیس کے حوالے بھی تہیں کر سل کو کا اس سے میری کا مامی ہوگی نانا جان زندہ ہوتے تو وہی آب کو سزا دھیتے۔

"بير كتنے افسوس اور شرم كى بات ہے كم آپ سركوں ير الله مانكتے بھرتے ہيں۔ یمال میرا نام ہے عزت ہے۔ کسی کو معلوم ہو گیا کہ میرا باب بھیک اللہ اس کسی کو مند دکھانے کے قابل شیں رہوں گا۔

"بسرطال آپ کو تو اب یمال پناه مل جائے گی کیونکہ میں آپ کی وجہ سے اپی سوسائل میں تماشه نهیں بنتا جاہتا کیکن میں ای اور شبراتن کو کماں تلاش...

"لاحول ولا قوة آب نے کیماتھرڈ کلاس نام رکھا ہے۔ شراتن کوئی نام ہوتا ہے۔ اس تام سے ہی پند چل جاتا ہے کہ ایسے نام والے کتنے تیلے درجہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ "آپ ... آپ میری بهن کے متعلق بتائیے کہ وہ کیسی ہے؟ کوئی بھائی بچھڑجائے یا بوڑھے والدین بچھر جائیں تو صرف صدمہ ہوتا ہے لیکن جوان بمن بچھر جائے تو صدمہ بھی ہوتا ہے اور پریشانی بھی۔ دل میں میں دھر کالگارہتا ہے کہ کمیں اس کی عزت پر آنچ

"لاہور گئے ہیں۔ کہتے تھے جاکر خط تکھیں گے۔ گر آنکھ سے دور تو دل سے دور۔
کون کسی کو خط لکھتا ہے۔ آج کل پوسٹ کارڈ بھی منگا ہو گیا ہے۔"
سلیم احمد نے پوچھا۔ "کیا ان کے ساتھ سلمی بھی گئی ہے؟"
"کون سلمی ؟"

"اوہ!" نواز صاحب کے دل میں ایک چوٹ سی گئی۔ ماں کا پینہ ملا مگراس کا دیدار نصیب نہ ہوا۔

> انہوں نے بوجھا۔ ''شبو کی شادی کماں ہوئی ہے؟'' ''کون شبو؟''

سلیم احمد نے جلدی سے کہا۔ "وہی شبراتن۔ سلمی کی بیٹی شبراتن کہاں بیاہ کر سمی ہے؟"

"کراچی گئی ہے۔ کوئی بہت بڑا آدمی تھا۔ ذرا ہو ڑھا تھا۔ گریسے والا تھا۔ بردھاپے کو کون دیکھتا ہے۔ بین بہت ہے کہ لڑکی عیش و آرام سے رہتی ہوگی۔"
دیکیا آپ شبراتن کے مسرال کا پند جانتی ہیں؟"

"ارے میں عورت ہول لیٹر بکس نہیں ہول کہ میرے بیٹ میں سب کا پنة لکھا ہوگا۔ کیول میری نیند خراب کر رہے ہو افر تم لوگ کون ہو؟ کیول اس کا پنة بوجھ رہے ہوگا۔ کیول میری نیند خراب کر رہے ہو آخر تم لوگ کون ہو؟ کیول اس کا پنة بوجھ رہے

...

سلیم احد نے کہا۔ "میں شہراتن کا باب ہوں۔"
"کیا؟" بردھیا نے جیرت سے پوچھا۔ "تو شہراتن کا باپ ہے؟"
"جی ہاں!"

"کیا تو سلمٰی کا خاوند ہے؟"

"بي بال!"

"ارے تیرے منہ پر جھاڑو پھرے 'تجھ پر ہزار لعنت. . . . شرابی 'جواری . . . .

ہے۔ بسرطال اس غلطی کو شرافت سے نبھانا ہمارا افلاقی فرض ہے۔ آپ یمال اطمینان سے رہے۔ میں اپنی ائی کی طرح آپ کی عزت کرول گا اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھول گا۔"

"یہ تمہاری شرافت اور سعادت مندی ہے بیٹا۔ ورنہ لوگ تو سوتیلی مال کے نام سے ہی نفرت کرتے ہیں۔"

"آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ملے گا۔ آئے اپنے کمرے میں چلئے۔" وہ ان کے ساتھ اس کمرے میں آ گئے جو سلیم احمد کے لیے کھولا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سلیم احمد کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کوٹری کی طرف روانہ ہو

رات کے ساڑھے گیارہ بجے وہ کوٹری پنچے تو اس چھوٹے سے شہر کے لوگ نیند میں ڈوب جو سے جو سے معلم المحمد انہمیں بابولوہار کے مکان پر لے گیا۔
دروازہ کی سلیم احمد اسے بہجانا

اس نے بوجھا۔ دیکیا بابو لوہار یمال میں رہت ہے۔ دونہ اس کے بوجھا۔ دیکیا بابو لوہار یمال میں رہت ہے۔ دونہ سے بیٹ امراک ہوں نہیں دونہ سے بیٹ امراک ہوں نہیں جانتا۔ وہ سامنے والے مکان میں ایک بردھیا رہتی ہے۔ وہ اس معلم کی وائی عورت ہے۔ اس سے بوجھ لیجئے۔"

سلیم احمد سامنے والے دروازے پر جاکر دستک دینے لگا۔ بہت دیر تک دروازہ پیٹنے کے بعد ایک بڑھیا بزبراتی ہوئی باہر آئی۔

"كيا قيامت آگئى ہے۔ يہ محلے والے چين سے سونے بھی شيں ديتے۔" سليم احمد نے كها۔ "مال جی ہم محلے والے شيس ہيں۔ كراچی سے بابو لوہار كا پية بوچھنے آئے ہیں۔"

"بابو لوہار؟" بردھیانے کہا۔ "ارے آدھی رات کو کتنے پرانے مردے اکھاڑنے آئے ہو۔ اسے تو یماں سے گئے تین سال ہو گئے ہیں۔" "وہ لوگ کمال گئے ہیں؟"

## ONE URDU FORUM. COM

برمعاش - اتنی دفادار عورت کو گھرت بے گھر کر دیا۔ چل نکل یمان ہے 'تھو ہے تجھ پر۔
استے برس بعد آدھی رات کو ایسے پوچھنے آیا ہے جیسے بیوی کے نام سے لاٹری نکل آئی
ہو۔ جا یمان سے اپنا منہ کالا کر۔"
اس نے کمااور ایک دھڑا کے سے دروازے کو بند کر دیا۔

ال ساحب المنظم المحركوديكها ووتدامت سام مرجعكا كركارى طرف الدامت سام محكا كركارى طرف المنظم المحركوديكها ووتدامت سام مرجعكا كركارى طرف المائة لكال

واپسی پر دونوں خاموش ہتھے۔

نواز صاحب اپنی والدہ کی موت پر افسوس کر رہے تھے لیکن دل کو ایک گونہ اطمینان بھی تھا کہ جوان بمن دربدر کی نہیں ہوئی۔ عزت آبرو سے بیاہ دی گئی ہے۔ البتہ اپنے والد کی طرف یہ البتہ اپنے والد کی طرف یہ اپنی نظروں سے دور کر دیں لیکن پھرانہوں رہائش کا کہ اور سلیم احمد کے بغیر سے ارادہ بدل دیا۔ یو تلہ وہ ایک بار ای بمن کو ایسنا چاہتے تھے اور سلیم احمد کے بغیر اسے بیجان نہیں سکتے تھے۔

ایک بمن کی خاطروہ باپ کی غلطیوں معانب کرتے پر مجبور کے است دور بھا گئے والا مخص رشتوں کی زنجیروں میں جکڑ کیا تھا۔ آج تک انہوں نے کسی غلط آدمی کو برداشت نہیں کیا تھا لیکن اب انہیں معلوم ہو تھا کہ خون کے رشتوں کی غلطیاں کس طرح نظرانداز کرتا پڑتی ہیں۔

انہوں نے ایک مری سائس لی اور خاموشی سے گاڑی اشارث کر کے آگے بردھا ای-

\$=======\$====\$

مجبر کا دستور ہے کہ پہلے ظاموش اشاروں سے اور ظاموش اشاروں سے اور ظاموش اداؤں سے بیار کی ابجد بڑھی جاتی ہے۔ زبان کی گرہیں بعد میں کھلتی ہیں۔

دوسری منبح نواز صاحب دفتر آئے توان کی آنکھوں میں نیند کاخمار تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تمام رات جاگتے رہے ہیں۔ عزت اپنے کمرے میں تنها تھی اور کسی مسودے پر جھی ہوئی سر کھیا رہی تھی۔ فرزانہ فنیم ابھی نہیں آئی تھی۔ ناصرہ کسی معروف خاتون کا انٹرویو لینے گئی تھی۔

نواز صاحب نے بوجھا۔ ''کیا لکھ رہی ہیں؟'' ''اسکلے شارے کے لیے ایک نئی کہانی ہے۔''

ا کے بردھاؤں۔" آگے بردھاؤں۔"

آگے برجے کا کوئی نہ کوئی رائے لی ما است نواز صاحب کو بھی کچھے در وہاں بیٹے اور باتیں کرنے کھیے در وہاں بیٹے اور باتیں کرنے کا موقع مل کیا۔ وہ عزت آراء کی میر کے اسنے کرئی تحییج کر بیٹے گئے۔

"ذرا مجھے ہتائے کہ پویٹن کیا ہے۔ پہلے کمانی کی آؤٹ لائن سا وہجے۔"
عزت نے کری کی پشت سے ٹیک لگا کر کما۔ "ایک ملازمت کرنے والی لڑکی کہ کمانی ہو۔ وہ ایک ہوٹل کی کاؤنٹر گرل ہے۔ اس ہوٹل میں بردے بردے رکیس آکر قیام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک رکیس زادے کو اس لڑک سے ولچپی پیدا ہو جاتی ہے۔ رکیس زادہ اس و کھے کر مسکراتا ہے۔ وہ بھی مسکراتی ہے۔ لڑک کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مسکراہٹ میں کمان تک سچائی ہے۔ کیونکہ کاؤنٹر گرل ہر روز' ہر لحمہ' ہر مسافر کے لیے مسکراتی ہے۔ عورت کی مسکراہٹ جو خاص رشتوں اور خاص جذبوں کے لیے ہوتی ہے' مسکراتی ہے۔ عورت کی مسکراہٹ جو حوص خرید کراپنے گاہوں کے لیے عام کر اسے ہوٹل کے مالک نے ماہانہ چھ سو روپ کے عوض خرید کراپنے گاہوں کے لیے عام کر ویا تھا۔

"طازمت کرنے کے دوران سب سے پہلے عورت کی مسکراہٹ زخمی ہوتی ہے۔
"در کیس زادہ مختلف ہمانوں سے بار بار کاؤنٹر پر آنے لگا۔ ایک بار اس نے چائے کی دعوت دی۔ لڑکی نے دعوت قبول کرلی۔ اس نے دس بار دعو تیں دیں۔ اس نے ہربار قبول کیا لیکن یہ سے میں نہیں آیا کہ اس لڑکی کے دل میں اس کے لیے تبول کیا نہیں؟

" یہ خیال عام ہو تا ہے کہ ہو ٹل میں کام کرنے والی لڑکیاں ہر مسافر کی وعوت قبول کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ چائے بیتی ہیں ' ڈنر کرتی ہیں تاکہ ہو ٹل کی سیل میں اضافہ ہو اور اس بیل کے حساب سے ہو ٹل کا مالک انہیں کمیشن دیتا رہے۔

"الركى كے دل ميں ايساكوئى لا لي نہيں تھاكيكن وركياكرتى؟ ذبان سے محبت كا اقرار اللہ نہيں كيا تھا اور يہ تو محبت كا ور اللہ نہيں كيا تھا اور يہ تو محبت كا ورستور ہے۔ پہلے خاموش اشارول اور خاموش اداؤل سے پياركى ابجد پر ھى جاتى ہے۔ ذبان كى گر ہيں بہت بعد ميں تھلتى ہيں۔ اس لڑكى كى جھوئى ميں جتنے اشارے تھے اور جتنى ادائيں تھيں ان سب كو ملازمت كے بے حس ليح چائے گئے تھے۔

"اب کمانی اس موڑ پر آکر رک گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی دلی کیفیات سے بے خبر ہیں۔ رسیس ذادے نے اے ڈنر کے لیے مرعوکیا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کس انداز سے بات چھیڑی جائے۔ کمل کر یہ کمہ دینا کہ جھے تم سے محبت ہے ایک ستا اور عامیانہ انداز ہے۔ ممذب اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ذوقی اور معیار کے مطابق محبت کا اظمار ہونا چاہئے۔ میں کمانیاں لکھے وقت اس امر کا ظامی خیال رکھتی ہوں کہ اظمار محبت کے دوران ایک دلچیں اور ایسا بجٹس پیدا ہو کہ پڑھنے والوں کے دل دھڑ کئے لگیں۔ "

نواز صاحب تھوڑی دیر سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا۔ "کہانی میں پیار کی جبتی صرف رئیں زادے کو ہے۔ ہربار اس کی طرف سے پہل ہوتی ہے۔ ایک آدھ بار لڑکی کی طرف سے جوصلہ افزائی ہونی جائے۔"

انہوں نے سوالیہ نظروں سے عزت کو دیکھا۔ عزت نے مسودے پر نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ "اس کمانی کا ماحول مغربی طرز کا ہے گر کردار مشرقی ہیں اور ایک مشرقی لاکی نواہ کسی ماحول میں دہے دہ لجائیت کے خول سے باہر نہیں نگاتی۔ اس کی طرف سے حوصلہ خواہ کسی ماحول میں دہے دہ لجائیت کے خول سے باہر نہیں نگاتی۔ اس کی طرف سے حوصلہ

# NE URDU FORUM. COM

چینی ہے شملنے لگے گا۔"

نواز صاحب نے مسرت بھرے کہتے میں کہا۔ "پھر صبح ناشتہ کی میزیر طلاقات ہوگی۔" "ہال دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹیس گے۔"

"ہاں۔ مقابل بیٹھیں گے لیکن ان کے درمیان ایک بڑی میز ہوگ۔ نزکی میز کے سینے ابنا ہاتھ چھپانے کی کوشش کرے گی لیکن رئیس زادہ اس کی انگی میں اپی جگمگاتی اور مسکراتی ہوئی انگو تھی د کھے لے گا۔"

عزت ان کی خوشی کو سنجیدگ سے دیکھتی رہی۔ پھر پچکیاتی ہوئی بولی۔ "مم... مگروہ لڑکی انگو تھی نہیں پہنے گی۔"

نواز صاحب کی خوشی بک لخت ہوا ہو گئی۔ 'دکیا مطلب' کیا وہ رکیس زادے کو پہند نہیں کرتی ہے؟''

"كرتى ہے!"

انہوں نے میزیر گھونسہ مار کر بوچھا۔ "پھروہ انکار کیوں کرتی ہے؟ انگوشی قبول کیوں نہیں کرتی؟"

عزت نے بڑے ہی تھرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ "اس لئے کہ اس لڑی نے ہو موٹل کے مالک سے بیل تھرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ "اس لئے کہ اس لڑی نے ہوئی سے مال کا ایگری منٹ کیا ہے کہ وہ کنواری رہے گ۔"

"میہ کیما ایکری منٹ ہے۔ میں نے مجھی ایسے ایکری منٹ سے متعلق نہیں سا۔ بیہ فضول سی بات ہے۔"

عزت نے میزیر ہاتھ مار کر کہا۔ ''یہ فضول سی بات نہیں ہے۔ میں نے الی عورتوں کو دیکھا ہے جو چالیس برس اور پجاس برس کی عمر تک کنواری رہ چکی تھیں۔ کسی عورت نے کہا کہ وہ بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے ملازمت کرتی رہی۔ کسی نے چھوٹی بہنوں کو سما گن بنانے کے لیے اپنی آر ڈووُں اور ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔

"ایک عورت اپنی اندھے باپ کی آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے پیسے جمع کرتی رہی۔ جب پیسے جمع کرتی رہی۔ جب پیسے جمع ہو گئے تو پتہ چلا کہ آنکھیں اس وفت تک بیکار ہو گئی ہیں۔ بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ اب اس نے آئی بینک میں درخواست دی ہے۔ کس بمدرد سے آنکھوں کا عطیہ مل گیا تو اس کے باپ کی بینائی واپس آجائے گ۔ کب آئے گی؟ یہ نہیں آنکھوں کا عطیہ مل گیا تو اس کے باپ کی بینائی واپس آجائے گ۔ کب آئے گی؟ یہ نہیں

ا فزائی کی توقع کرنا فضول ہے۔"

نواز صاحب مری سانس لے کر پھرسوچ میں ڈوب گئے۔

وہ دونوں ہاتھوں کی کہذیاں میزیر ٹیک کر ذرا آگے کو جھک گئے تھے اور اپنے ہاتھ کی ایک کو جھک گئے تھے اور اپنے ہاتھ کی ایک انگو تھی سے کھیل رہے تھے۔ بھی اس انگو تھی کو انگی سے نکالتے تھے اور بھی پھر اسے بہن لیتے تھے۔

پھر انہوں نے عزت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا۔ ''رکیس زادے نے اسے زیر مدعوکیا ہے؟''

"جي بال!"عزت نے جواب ديا۔

" پہویشن کو ایک اٹکو تھی کے ذریعے بلے کراہیئے۔" وہ اپنی اٹکو تھی سے کھیلنے لگے۔ عزت نے اٹکو تھی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "کیسے؟"

دور کر اور کا ایک واقعہ سنا تا ہے۔

"ر کیس زادہ بیہ واقعہ ساکر اپنی انگو تھی لڑکی کے سامنے رکھ دے گا اور وہاں سے چلا اے گا۔"

. عزت نے خوش ہو کر کہا۔ "بہت عمدہ آئیڈیا ہے۔ لڑکی اس انگو تھی کو دیکھ کر البحن میں پڑجائے گی کہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔"

نواز صاحب نے کہا۔ "ہاں۔ دوسری طرف ریمیں زادہ بے چین اور مضطرب ہو گا۔ صبح کے انتظار میں تمام رات سونہیں سکے گا۔"

عزت نے جواب دیا۔ "لڑی بھی ساری رات کروٹیں بدلتی رہے گی۔ بھی اس انگوشی کو ہاتھ میں لے کر دیکھے گی۔ بھی بسترسے اٹھ کر بیٹھ جائے گی اور بھی اٹھ کر بے انمیں محموس ہوا کہ اس لڑکی کی کمانی میں عزت آراء کی اپنی کمانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ چھپنے کو تو اب تک بہت سی باتیں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ یہ بھی نمیں جانتے تھے کہ ملازمت کرنے والی خواتین کے مسائل اس قدر توجہ طلب ہو سکتے ہیں۔

کیاعزت آراء بھی ایسے ہی کسی اہم مسئلہ سے ابھی ہونی ہے؟

یہ سوال نواب صاحب کے ذہن میں چہم رہا تھا۔

ان کی معلومات کے مطابق عزت کی صرف ایک بوڑھی والد ، اور ایک بھائی تھا۔ ان کے علاوہ کسی رشتہ دار کا بوجھ اس کے سرپر شیس تھا یعنی وہ اپنی المانی کی ہیروئن کی طرح مجبور شیس تھی اور اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکتی تھی۔

انہوں نے سر جھکا کر کہا۔ ''کہانی کا انجام المناک نہیں ہونا چاہئے۔ پڑھنے والے اپنے ذہن پر ایک بوجھ سامحسوس کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کہانی میں تھوڑی سی ترمیم کر سکتی ہیں۔ اس لڑکی کو اگوٹھی قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔''

"مم… گر…"عزت نے پڑھ کمنا چاہا۔ انہوں نے جلدی سے بات کان کر کہا۔ "مگروگر پچھ نہیں۔ آپ بحث کرنے سے پہلے میرے مشورے پر غور کر لیجئے۔ اور کل ججھے اس کا انجام سنا دیجئے۔"

ووكل .... محركل توسندے ہے۔ آفس بند رہے گا۔"

نواز صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے جاتے ہوئے بولے۔ "کل مبح دس بجے آفس کھلا رہے گا۔ میں آپ کا انظار کروں گا۔"

وہ دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ پھروہاں سے پلٹ کر بولے۔ "وہ اٹکو تھی اڑکی تک پہنچ گئی ہے۔ اس اڑکی کو سمجھائے کہ زندگی کے اس بھترین موقعہ کو ہاتھ سے نہ طانے دے۔"

بير كمه كروه دفترس بابر على كئے تھے۔

وہ تھوڑی دیر تک بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ ان کی باتوں کو سیجھنے کی کوشش کرتی رہی گھر مسودے کی طرف توجہ دینے کے لیے میز پر جھک گئی۔
میز پر وہ سونے کی انگوٹھی مسکرا رہی تھی۔
وہ چونک کر کرسی پر سیدھی ہوگئی اور جیرانی ہے اے دیکھنے گئی۔

معلوم۔ وہ پانچ سال سے انتظار کر رہی ہے۔

" یہ عور تیں جو ملازمت کرنے کے لیے گھرسے نگلتی ہیں تو اس لئے نہیں نگلتیں کہ انہیں اپنے سنگھار کے لیے بیبیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ الی عور تیں نہیں ہو تیں۔ انہی خود غرض عور تیں بھی موجود ہوتی ہیں جو چانا پھر تا اشتمار بن کر شریف عور توں کو بدنام کرتی ہیں۔ میں جن کے متعلق کہ رہی ہوں' آپ انہیں بھی جانے اور سیجھنے کی کوشش کریں۔ ایسی عور تیں اپنے رشتوں اور اپنی محبتوں کے لیے ساری ذندگی کا معاہدہ کرتی ہیں اور اپنی جوانی کو ملازمت کی بھٹی میں جھونک کر بردھاپے کی دہلیز تک پہنچ معاہدہ کرتی ہیں اور اپنی جوانی کو ملازمت کی بھٹی میں جھونک کر بردھاپے کی دہلیز تک پہنچ

"دوہ و کل کا مالک اگر اس سے بین سال کا ایری سے لی کرتا ہے ہی وہ رکیبی داورے سے شادی نہ برتی اس ای کا ایری سے ال والو سے مراب ہوں کی اسرال پھوڑتی ۔ کوئی عورت نہیں کمہ سکتی کہ شادئی کے بعد نماوند کا رویہ سرال والے اس کے بھائی بہنوں تک اسے چنی بھی دیں نے یا نہیں...

"ایک ملازمت کرنے والی لڑکی اپنے مستقبل سے زیادہ اپنے عزیروں اور رشتے داروں کے مطابق نیطے کرتی ہے۔ داروں کے مطابق نیطے کرتی ہے۔ داروں کے مستقبل کے متعلق سوچتی ہے اور ان کی خوشیوں کے مطابق نیطے کرتی ہے۔ "اس لڑکی نے بھی میں فیصلہ کیا اور اس لئے اس نے انگوشی قبول کرنے سے انکار

"ہرانسانی زندگی میں مبھی نہ مبھی ایک بهترین موقع آتا ہے۔ ایک لڑکی اس بهترین موقع آتا ہے۔ ایک لڑکی اس بهترین موقعہ کو ٹھکرا کر کس طرح جیتے جی مرتی ہے اور کس طرح مرمرکر زندہ رہتی ہے۔ یہ اسکینڈل تراشنے والے لوگ نہیں جانتے۔"
نواز صاحب کادل ڈو بے لگا۔

### ONE URDU FORUM. COM

میں کمانیاں کھتی ہوں۔ اس دنیا کے کرداروں کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا۔ آپ زندگی کے جس موڑے گزر رہ بین اس موڑ پر بردی بردی سبق آموز کمانیاں تخلیق ہوتی ہیں۔

وہ انگونٹی تو نواز صاحب نے پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رکیس زادہ ڈائنگ نیبل پر اس لڑکی کے سامنے انگونٹی چھوڑ کرچلا جاتا ہے۔

اور نواز صاحب خود ہی اس کے سامنے میزیر ای انگو مٹی چھو ہ<sup>ا</sup> کہ جے ہے۔ عزمت کا دل تیزی سے وھڑ کئے لگا۔

رکیس زادہ دوسری منع اس لال ہو ناشتہ لی میہ پر بلاتا ہے اور نواز صافب نے دوسری منع است دفتر میں بلایا تھا اور برے ہی پر امید سہج میں کما تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا۔

عزت کی آنکھوں میں خوابوں کا خمار جاگنے لگا۔ انہوں نے کما تھا کہ اس لڑکی کو سمجھائیئے۔ زندگی کے اس بمترین موقع کو ہاتھ سے

عزت کا دل انگونگی کی طرف بڑھ کیا تھا۔ بہترین موقع! اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ ارزتے ہوئے اور کانینے ہوئے اس انگری تک جہنج گئے۔

وہ طلسی اعمو تھی تھی۔ اس اعمو تھی کو بہن کر نواز صاحب کے دل کی رائی اور ایک شاندار کو تھی کی مالکہ بن سکتی تھی۔ نانی جان اور دادی جان نے جو خواب د کھائے تھے' ان کی تجبیر آج وہ د مکھ سکتی تھی۔

بس... وه جادونی انگوشی پیننے کی در تھی۔

عزت آنکھیں بند کئے تکمیہ پر اس طرح اپنی ہتھیلی پھیرنے گلی جیسے نواز صاحب کے چوڑے دیا ہے۔ چوڑے جیکے سینے کو سہلا رہی ہو۔ اس نے جذباتی کہیجے میں کہا۔

" دهیں کیسے قبول نہ کرتی۔ یہ انگوشی آپ کی محبت کا پہلا اظہار ہے۔ یہ انگوشی ایک کٹجی ہے۔ اس تنجی سے میں اپنے مستقبل کے دروازے کھول سکتی ہوں اور سما گن بن کران دروازوں سے گزر سکتی ہوں۔"

د هیمی سی سر گوشی سنائی دی۔

"نو پھردر کس بات کی ہے۔ اس اگو تھی کو اپنی انظی میں سجالو۔" اس نے آئھیں کھول دیں اور شرماتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے گئی۔ صبح کو یہ نواز صاحب کی انگل میں تھی اور اب اس کی انگل میں آتا جاہتی تھی۔ اس نے چنکی ہے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔

اسے اب انگل میں بہن لینا چاہئے تھا لیکن نہ جانے کیوں اسے بجیب سالگ رہا تھا۔
اسے پچھ الیا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انگو تھی اس کی اپنی ہوتے ہوئے بھی پرائی ہے۔
شاید وہ انگو تھی بھول سے اس کے پاس چلی آئی ہے۔

نواز صاحب گفتگو کے دوران اسے بھول کر چلے گئے ہیں۔ جینے ایک بار وہ اپنا قلم میز پر بھول کر چلے گئے تھے۔ جیسے ایک بار وہ دفتر سے نگلتے وقت اپنی کار کی چابی بھول کر چلے گئے تھے۔ اس طرح شاید اپنے دوست کی کمانی سناتے سناتے وہ انگو تھی بھول کر چلے گئے

عزت کے مسکراتے ہوئے چرے پر ادای چھاگئی۔

یہ عجیب محبت تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے دلچیں رکھتے تھے گرانی جاہت کا اظہار کرتے ہوئے گئی است کا خصار کرتے ہوئے گئی است کے جھمکتی تھی کہ نواز صاحب اس کی حیثیت سے بہت او نجے تھے۔

زمین پر کھڑا ہو کر آسان کو چھونے والا احمق کملاتا ہے۔ اگر وہ نواز صاحب کو چھونے کے والا احمق کملاتا ہے۔ اگر وہ نواز صاحب کو چھونے کی پہل کرتی تو وہ اسے احمق کمہ سکتے تھے۔

دوسری جانب نواز صاحب بھی ذرا مخاط تھے۔ ان میں کچھ بھیک تھی اور کچھ اپنے مرتب کا خیال تھا۔ وہ سوچھ تھے کہ اگر انہوں نے اپنی محبت کا ظمار کیا اور عزت نے

عزت دور کھڑی ہوئی اپنے بستر کو دیکھ رہی تھی۔ اس بستر پر وہ روز ہی سویا کرتی تھی۔ جو روزانہ کے استعال کی چیز ہو۔ اسے کوئی توجہ سے نہیں دیکھا کیونکہ وہ چیز کشرت استعال سے پرانی اور بیزار کن ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے بستر کو دیکھے جا رہی تھی۔ ویسے ایک بات ہے۔ کنواری لڑکیوں کا بستر بھی پراتا اور بیزار کمن نہیں ہوتا۔ وہ ہر رات اس پرانے بستر پر سوتی ہیں اور نئے نئے خواب دیکھتی ہیں۔ بستر کی اہمیت نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

اس بستر رستید میول تھی اور اس بسلے بستر کی اہمیت بردھ جاتی ہے۔ اس بستر رستید کے اور تو اور صاحب کی اعموم کی مرکبی ہوئی تھی۔ وہ انکو تھی ایک پیول تھی اور اس بستر کی پیچر بول کی سیج بنا رہے تھی۔

وہ انگوشی نہیں تھی۔ نواز صاحب تھے اور اس کے خوابوں کی تعبیر کے لیے اسے است قریب بلارہ بھے۔

وہ شرواتی لجاتی ہوئی اس طرح بستر پر آئی جیسے دلمن سماک کی ہے۔ پھروہ آہستہ آہستہ تکمیے پر جھی اور اس نے آئی جیسے بند کرتے ہوئے اگو تھی کی مسکراہٹ پر است سکتے ہوئے رخسار کو رکھ دیا۔

اس کے رخسار نواز صاحب کے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دل کی دھڑ کنوں کے ساتھ ان کے دل کی دھڑ کنوں کے ساتھ ان کے دل کی دھڑ کنیں بھی سن رہی تھی۔ وہ پیار بھری سرگوشی میں کمہ رہے تھے۔

عرنت... ميري عرند!

میں نے یہ انگوشی جان ہو جھ کر تمہارے سامنے چھوڑ دی تھی۔ میں دیکھنا چاہت تن کہ تم محبت کے اس تحفہ کو قبول کرتی ہویا نہیں۔ تم نے قبول کر کے اس انٹم تھی ن عزت بڑھا دی ہے۔

NE URDU FORUM. COM

DD

وہ اس کے قریب ملنگ پر بیٹھ گیا۔

"آج میں نے سوچا تھا کہ ای سے بات کروں گا مگر ہمت نہ ہوئی۔ تم میری چھونی بن ہو۔ تم ہی میری طرف سے انہیں سمجھا دو۔"

عزت نے ایک گری سائس لی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ فرماد اس کے دل کی ترجمانی منسیس کر رہا ہے۔ اسے دل کی ترجمانی منسیس کر رہا ہے۔ اسک دل کی بات کمہ رہا ہے۔

"جمائی جان! وہ کون سی بات ہے کہ آب ای سے نمیں کمہ سکتے؟"

"اینی شادی کی بات ہے۔" وہ مصندی سانس کے کر بولا۔

عزت نے خوش ہو کر اس کے بازو کو نظام لیا اور پیار سے جھنجو ڑتی ہوئی بولی۔ "بائے اللہ اتن خوش کی بات ہے اور آپ محندی سانس لے کر کمہ رہے ہیں۔"

"وہ اس کئے عزت کہ اس خوشی کے ساتھ ٹاکامی کا بھی خدشہ ہے اور وہ خدشہ امی کی طرف سے ہے۔ سوچتا ہوں کہیں وہ انکار نہ کر دیں۔"

"ارے واہ! وہ کیون انکار کریں گی۔ وہ تو خوشی سے پاکل ہو جائمیں گی۔"
اس نے مایوسی سے کہا۔ "شمیس عزت ای کو وہ لڑی پہند شمیس آئے گی۔"
وہ پورے یقین سے بولی۔ "آئے گی... اور ضرور پہند آئے گی۔ جمجھے تو شہم بھابھی
بہت انجھی گئی ہے۔"

ورکیا؟" وہ چونک کر است دیکھنے لگا۔ "نتند... تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں ... میں مثبنم سے ... میرا مطلب ہے کہ میں اسے پیند کر چکا ہوں؟"

وہ منٹ کلی۔ "بی بی جان! میں کمانیاں کلھی ہوں۔ اس دنیا کے کرداروں کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا۔ آپ زندگی کے جس موڑ سے گزر رہے ہیں اس موڑ پر بردی بردی سبق آموز کمانیاں تخلیق ہوتی ہیں۔

" یہ تو آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ ہو کاروبار کر رہے ہیں اس میں شہنم کا بیبہ ہے اور آپ کی مخت ہے۔ مجھے شبنم کے کردار کی بیہ خوبی بیند تھی کہ وہ اپنے سینے میں ایک درد مند دل رکھتی ہے اور دو سرول کے کام کرتی ہے لیکن آپ کی طرف سے اندیشہ تھا کہ اس کی بدنامیوں کی وجہ سے آپ زیادہ عرصہ تک اس کے ساتھ کاروبار میں شریک نمیس رہیں گے۔

انکار کر دیا تو بیہ تو بین برداشت نمیں کر سکیں گے۔

پھریہ کہ عزت نے کمانی پر بحث کرتے ہوئے کما تھا کہ محبت کے اظہار کے لیے ستا اور عامیانہ انداز نہیں ہونا چاہئے بلکہ مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ذوق اور معیار کے مطابق کوئی بیارا ساانداز اختیار کرنا چاہئے۔

یہ بات عزت نے کمانی کے کرداروں کے لیے کی تھی لیکن سیجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس لئے دونوں ایک دوسرے کے اشاراتی انداز کو شیجھتے ہوئے کچھ زیادہ ہی معیاری راستہ افتیار کر رہے تھے اور اس کا متیجہ بھگت رہے تھے۔

بسرحال مزت فیصلہ نہ کرسکی کہ وہ جان ہو جھ کرا تکوشی اس کے لیے چھوڑ گئے ہیں یا بھول کر جیدے گئے جاتے انہوں نے کل صبح دفتر آنے کے لیے کہا ہے۔ دفتر میں اتوار کو ملنا' تنمائی میں ملنا' انگوشی کی کہانی سنا کر انگوشی بھول جانا۔ بیہ سب اشارے سمجھ میں آخری فیصلہ تک نہیں بہنچاتے نتھ۔

ایسے حالات کے درمیان سائس لینے سے سکون نہیں کے۔ اور ناامیری کے درمیان سائس لینے سے سکون نہیں ملتا۔ وہ اپنے نصیبوں کے سائل میں سکون نہیں کے بات ہے لیکن سکون نہیں کو بات ہے لیکن کے بات ہے لیکن پہلے ان کی محبت کا بقین تو ہو جانا جا ہے۔

دروازے پر آہٹ من کر اس نے بلدی سے مٹھی بند کر اس میں ہوئی انگوشی کو اپنی مٹھی ہیں چھپالیا اور بلیث کر دروازے کی طرف دیجھنے کر دروازے کی طرف دیجھنے کر دروازے کی طرف دیجھنے کر دروازے کی دروازے پر فرماد کھڑا ہوا تھا۔

وه قریب آیتے ہوسئے بولا۔ "تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟" "جی....جی ہاں۔ نیند نہیں آ رہی۔"

" بیچھے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ دل میں کوئی بات اٹک کررہ جائے اور زبان پر نہ آ سکے تو نیند نہیں آتی۔"

عزت چونک کراہے دیکھنے گئی۔ فرماد اس کے دل کی ترجمانی کر رہاتھا۔ وہ جھجکتی ہوئی ہوئی۔ "مم. . . . میں سمجھی نہیں۔ ایسی کون سی بات ہے جو زبان پر نہیں آ سکتی؟"

"بهت ی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہیں کئی جاسکتیں۔"

"بھائی جان! شبنم کا ماضی کیا ہے ' یہ میں نہیں جانا چاہتی۔ ایک مصنفہ کے زہن سے میں نہیں جانا چاہتی۔ ایک مصنفہ کے زہن سے میں نہیں نے سمجھ لیا ہے کہ اس کی موجودہ زندگی ایک پاکیزہ عورت کی زندگی ہے۔ اگر آج بھی اس میں کھوٹ ہو تا تو آب اے بھی تبول نہیں کرتے۔"

فرہاد ہے اختیار اس سے لیٹ گیا۔ "تم کتنی اچھی بہن ہو کتنا اچھا ذہن ہے تمہارا! کاش کہ ساری دنیا اس نبج پر سوچتی اور اس کے ماضی کو بھول جاتی۔"

"نہیں بھائی جان! دنیا اس کے ماضی کو نہیں بھولے گی۔ ہم اور آپ بھول سکتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا ہے ناکہ آپ مثبنم کے ساتھ ذندگی کے جس موڑ سے گزر رہے ہیں۔ میں مؤر پر بردی بردی سبق آموز کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ ہم اس کہائی کو پورے خلوص ہیں اس موڑ پر بردی بردی سبق آموز کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ ہم اس کہائی کو پورے خلوص اور ایمان سے مکمل کریں گے۔ شبنم اس گھر کی عزت بن کر ضرور آئے گی۔"

وست! تم میرا حوصله بردها ربی ہو مگر پھروبی بات آ ڈے آتی ہے کہ مور خوشی میں است آ ڈے آتی ہے کہ مور خوشی میں است ناؤ تا! ای کو جب بیہ معلوم ہوگاتو ناچت با جہ بیہ معلوم ہوگاتو

دوه راسی به جائی گید. دوه راسی معبی به جائی گید. دوه راسی شده به جائی گید. دوس می در کید. دوس می در کید.

دونوں ایک ساعت کے لیے ساتہ کی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر اچانک وہ دوٹرے کو دیکھتے رہے۔ پھر اچانک وہ دو ٹرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلے اور دوسرے کمرے میں آئے اور دالدہ کے بستر پر گر کر ان سے لیٹ گئے۔

ان سے لیننے کے دوران عزت کی مٹھی کھل گئی اور انگو تھی والدہ کی گود میں گر گئی۔
ایک بھابھی آنے کی خوشی الیم تھی کہ وہ وقتی طور پر وہ بھول گئی کہ اس کی مٹھی میں کوئی
چیز دنی ہوئی تھی لیکن اب وہ اپنی خوشی بھول گئی اور پریشان ہو کر اسے تلاش کرنے گئی۔
چیز دنی ہوئی تھی لیکن اب وہ اپنی خوشی بھول گئی اور پریشان ہو کر اسے تلاش کرنے گئی۔
کمرے میں اندھیرا تھا۔ صرف اتن سی روشنی تھی جو دو سمرے کمرے کی لائٹ سے

بسر ہو رہی تھی۔ فرماد اپنی والدہ کی خوشامریں کر رہا تھا اور ان کی تعریفین کئے جا رہا تھ۔
رنت اپنے پاس بستر کو ہاتھ سے ٹول کر انگو تھی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی فی ۔۔۔
فی ۔۔۔

اس کی والدہ نے کما۔ "بیٹا! تہیں شہم اتن پیند آئی کہ مال سے پوچھے بغیر مثلّی کا اسک کی دار۔" اور کر لیا۔"

" د نمیں امی! آپ سے بوتھے بغیر میں منگنی کی تیاری کیے کر سکتا ہوں؟"
" جھوٹا کہیں کا' د مکھ! ولهن کے لیے انگو تھی لیے کر آیا ہے اور مجھ سے چھپی آ ہے۔"
عزت کا کلیجہ دھک سے روگیا۔

وہ مجھی ماں کو دیکھے رہی تھی جس کے ہونٹوں پر اپنی بہو کے لیے مسکراہٹ تھی اور بھی بھائی کو دیکھے رہی تھی جو جیرانی سے انگو تھی کو دیکھے رہا تھا۔

وه تحکیش میں مبتلا ہو گئی۔

وہ کیسے کے کہ انگوشی اس کی ہے' اسے نواز صاحب نے تحفہ دیا ہے۔

کیا وہ اسے قبول کرلیں گے۔ ایک غیرت مند بھائی اور ایک بوڑھی ماں کے دل پر ایک بوڑھی ماں کے دل پر ایک نیا کررے گی۔ جب انہیں معلوم ہو گا کہ اس نے ایک غیر مرد سے سونے کی انگوشی لی

کیوں کی ہے؟

اگر نواز صاحب یہ انگونٹی پہنانا جائے تھے تو انہیں دستور کے مطابق لڑی کے گھر آنا مے تھا۔

وہ ایک مجرمہ کی طرح تم صم ہو کرا تکو تھی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ فرماد نے کہا۔ ''میہ اتکو تھی میری نہیں ہے۔''

"ارے ہاں! میں جانی ہوں تیری نہیں ہے۔ تیری دلمن کے لئے آئی ہے۔ میرے امنے کتے ہوئے شرماتا ہے۔ اب لے ہی آیا ہے تو اسے رکھ لے۔ کل میں خود ہی جاکر امنے کتے ہوئے شرماتا ہے۔ اب لے ہی آیا ہے تو اسے رکھ لے۔ کل میں خود ہی جاکر

تہمارے پاس کیا رہنے دیں گی۔ چلو میرے پاس ہی رہنے دو۔ ویسے وہاں جاکر تم ہی اینے ہاتھوں سے اپنی بھابھی کو انگو تھی بہنانا۔"

یہ کمہ کروہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔

عزت کی عجیب حالت تھی۔

وہ انگوشی کے کر مصیبت میں پڑگئی تھی۔ نہ نگل سکتی تھی' نہ اگل سکتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کل صبح نواز صاحب کو کیا جواب دے گ۔ اگر وہ انگوشی بھول کر گئے تھے تو اے واپس کرنا تھا اور اگر قبول کرنے کے لیے دے گئے تھے تو اے انگلی میں نظر آنا جاہے تھا۔

وہ سرجھکا کر آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں آگئی۔

کی چینکی ہوئی چیزیا بھولا ہوا تحفہ اٹھا کر لے آتی ہیں۔ اس طرح برنام ہوتی ہیں۔ دو سرول کی چینکی ہوئی چیزیا بھولا ہوا تحفہ اٹھا کر لے آتی ہیں۔ اس کے متعلق بقین سے نہیں کما جا سکتا کہ یہ تحفہ کے طور پر ان کے پاس آیا تھا۔ ایسے تحفہ سے کیا حاصل کہ والدین سے چھیایا جائے جیسے محبت نہیں کی ہو' چوری کی ہویا پھرگناہ چھیایا جا رہا ہو۔

اس کی جی میں آیا کہ وہ بھوٹ بھوٹ کررونا شروع کر دے۔

کیکن بھائی کی خوشی میں میہ روئے کا کون سا موقع تھا۔ فرماد اسے روتے ہوئے دہکھے مردی ا

وہ پریشانی کے عالم میں ادھرے ادھر شکنے گئی اور بار بار بھائی کے کمرے کی جانب کھنے گئی۔ کھنے گئی۔

تھوڑی در بعد اس نے اپنے کمرے کی بتی بجھا دی تاکہ مال میں سمجھے کہ بیٹی سوگئی ہے۔ بھروہ بھائی کے کمرے کا دروازہ ذرا ساکھول کراندر جھانگنے گئی۔

فرہاد بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس انگوشی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے دکھے رہا تھا اور اسے اپنی محبوبہ سے مفسوب ہوتے دکھے کر مسکرا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ انگوشی کتنی بلندی سے بمن کی ہتھیلی میں آئی تھی اور اب وہ اسے اندر ہی اندر ڈلا رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر آگئی۔

فرماد جلدی سے اٹھ کر بیٹے گیا اور شرماکر اٹکو تھی کو چھیانے لگا۔

اپنی بهو کو بہناؤں گی۔" \*

فرہاد اچانک مسکرانے لگا۔ اس نے بیہ سمجھا کہ اس کی دالدہ نے کسی خیالی ہو کے لیے پہلے سے انگوشی بنوا رکھی تھی۔ دو سرے کمرے سے شبنم کی باتیں سن کر وہ اس انگوشی کو لے کربیٹھ گئی تھیں تاکہ بیٹا خوشی سے پیار جتانے آئے تو اسے دلمن کے لیے یہ تخفہ دے دے۔

اس نے مسکرا کر اگوشی لیتے ہوئے کہا۔ "ای! آپ تسلیم نہیں کریں ہی کہ اگوشی آپ تسلیم نہیں کریں ہی کہ اگوشی آپ لیے آپ تسلیم کر لیتا ہوں۔ فرق کیا پڑتا ہے۔"
"شریر کہیں کا۔ اپنی ہی بات منوائے گا۔ اچھا جا' اب جا کر سوجا۔ کل میں مشکنی کی رسم ادا کرون گی۔"

ووکل شیس امی پر سون... "

م کان میں منتقل ہوئی۔ اس کے آپ اور عزبت پر سوں چلیں گی تو وہ بہتر ہوگا۔ "

" چلو جیسے تہماری مرضی۔ ہم پرسول ال الی ایک۔"

عزت جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوگئی اور بولی۔ "بھائی جان اید انگوشی مجھے دیجئے میں رکھتی ہوں۔"

اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ بھائی سے انگوشی لے گی۔ قل صبح نواز صاحب کو واپس کرے گی اور گھر میں کمہ دے گی کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ کو واپس کرے گی اور گھر میں کمہ دے گی کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ فرماد نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ ''لو'تم ہی رکھو!''

عزت نے اسے کینے کے لیے ہاتھ بردهایا۔ لیکن اس کی والدہ نے روک ویا۔

"نسیس بیٹا! عزت کو نہ دو۔ یہ کمانیاں لکھنے والی لڑکیوں کا دماغ بیشہ غیر حاضر رہتا ہے۔ اس لئے تو میں اس سے کھانا نہیں بکواتی۔ کبھی سالن میں نمک نہیں ڈالتی ہے اور کبھی سرچیں زیادہ ڈال دیتی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے۔ اگر اس نے بے خیالی میں کہیں گم کردی تو بدشگونی ہوگی۔ تم اسے اپنے ہی پاس رکھو۔"

فرماد نے ہنتے ہوئے کہا۔ "عزت! ای نے یہ انگوشی اپنے پاس نہیں رکھی تو

M. SCANNED PDF By HAME

ہیں یا بھول کر چلے گئے ہیں۔"·

قرماد کا نرم لہے سائی دیا۔ "عزت! تم ذہین ہو۔ کمانیاں لکھتی ہو۔ کرداروں کی نفسیات کو سمجھتی ہو۔ کرداروں کی انداز ہیں نفسیات کو سمجھتی ہو۔ کیا اتن سی بات نہیں سمجھ سکتیں کہ یہ انگوشی کس انداز ہیں تمہارے یاں آئی ہے۔"

وہ جھنجگتی ہوئی بولی۔ ''ان کے رویئے اور گفتگو سے پند چلنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اسے میرے پاس چھوڑ گئے ہیں لیکن پھر سوچتی ہوں کہ انہیں بھو لئے کی بھی عادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے بھول گئے ہوں۔

''جو سچھ بھی ہے بھائی جان! یہ انگو تھی جس انداز میں بھی آئی ہے۔ میں اسے واپس رنا جاہتی ہوں۔''

"بان عزت! اسے والیں ہونا چاہئے۔ یہ اگوشی تہماری میز پر گری ہوئی تھی۔ تحفہ گرا کر نہیں دیا جاتا۔ ہاتھوں سے اٹھا کر دیا جاتا ہے۔ تم جاؤ' آرام کرد۔ کل کسی وقت میں نواز صاخب کے پاس جاؤں گا۔ اگر وہ بھول گئے ہیں تو انہیں والیس کر دوں گا۔ اگر وہ تہمیں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں تو میں ان سے کموں گا کہ دستور کے مطابق ہمارے ہاں آ کرانگوشی پیش کریں۔ جاؤ' فکر نہ کرو۔ ججھے تہماری خوشیاں عزیز ہیں۔"

وہ اندھیرے میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی۔

استے بقین تھا کہ فرہاد جو کرے گا اس کی بمتری کے لیے کرے گا اور بمن کی خوشیوں کی خاطر نواز صاحب سے مجھی غلط رومیہ اختیار نہیں کر۔، گا۔

وه مطمئن ہو کرایٹے بستر پرلیٹ گئی۔

\$======\$

عزت نے نظریں جھکا کر بھائی کے ہاتھ کی جانب دیکھا اور آہتگی ہے کہا۔
"بھائی جان! میں ... آپ ہے ... پھھ کمنا چاہتی ہوں۔"
"ہال' ہال' کہو۔ آؤیمال ہیٹھو۔"
وہ ذرا سا ہیکچائی پھر سورکج بورڈ کی طرف جا کر اس نے لائٹ آف کر دی۔
اند هیرے میں فرہاد کی آواز ابھری۔ "یہ... تم نے اند هیرا کیوں کر دیا؟"

"میں... آب سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہی رہنے دیجئے۔ "دیں میں ماکا کھر ہوں کے اندھیرا ہی

"وہ.... وہ جو اعکو تھی آپ کے پاس ہے... وہ میری ہے۔" "تہماری ہے؟"

"نن .... نميل .... ميري نميل ہے .... نواز صاحب كى ہے۔ وہ دفتر ميں بحول كر چلے

تمودي در کساموشي دی

مجر فرماد کی آواز اجری می اور تم ایس بھی اور تم ایسے بھول کر چلے گئے ہیں اور تم ایسے اٹھالیا ہے تو اسے واپس بھی کر گئی ہوں سے اٹھالیا ہے تو اسے واپس بھی کر جی ہو ۔ میں اور اندھیر ۔ میں کیا منہ جھیا رہی وقت بھائی کے سامنے جھوٹ بول کر جرم کر رہی ہو اور اندھیر ۔ میں کیا منہ جھیا رہی ہو۔"

" نہیں بھائی جان! میں آپ ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میرے اور اسادب کے درمیان کچھ غلط فنمی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بوری بات بناتی ہوں۔ آپ توجہ سے سنے اور خود ہی میرے جھوٹ سے کا فیصلہ کیجئے۔"

وہ آہستہ آہستہ 'رک رک رک کروہ داقعہ سنانے گئی کہ ایک کاؤنٹر گرل کی کمانی پر نواز صاحب سے کس طرح بحث ہوئی تھی' کس طرح انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ کمانی کے کردار کو الیک پچویشن میں لایا جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کے سامنے انگوشمی چھوڑ کر چلا جائے کہ ان کی محبوبہ کے سامنے انگوشمی چھوڑ کر چلا جائے کہ اس کی محبوبہ تنمائی میں اسے قبول کرنے کا فیصلہ کرے۔ انہوں نے کمانی کی بات کی تھی اور خود ہی اپنی انگوشمی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔

" بھائی جان! میں یقین ہے نہیں کمہ سکتی کہ وہ میرے لئے اٹکو تھی چھوڑ کر چلے گئے

نواز صاحب کو بھی دوسری مبح کا ہے چینی سے انتظار تھا۔ اس لئے وہ سکون سے سو نہ سکے اور کروٹوں پر کروٹیں بر لئے رہے۔

اگریہ تج ہے کہ عزت در سے ملتی ہے تو پھراس عزت کو اپنانے کا انتظار ٹھیکہ ہی تھا۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا انتظار تھا۔ انہوں نے اچھی طرح سوچا تھا' سمجھا تھا اور اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بیشتر لڑکیاں جھوٹے اسکینڈل کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔

ایک فنکار اپی خوبصورت تخلیق سے پہچانا جاتا ہے۔ ماہنامہ "عزت" کی کتابت اور طباعت کا معیار "اس کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی عزت آراء کی صلاحیتوں کی رہین منت تھی۔ اس رسالہ کو د کھے کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کام کرنے والی عورت کا ذہن کتنا خوبصورت ہو گا۔

اس باطنی خوبصورتی کو پیچانے میں بہت سازا دفت گزر گیا تھا۔ اب نواز صاحب بورے بقین سے کہ کے تھے کہ انہوں نے عزت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اس کی خاموشی کو' اس کے تکلم کو' اس کے انکار کو اور اس کے اقرار کو۔ اور اب ان کے دل کی وطرکتیں کہ رہی تھیں کہ کل صبح وہ مجسم اقرار بن کر دفتر میں ملنے آئے گی۔ اس کے ہاتھ کی کسی مخروطی انگلی میں ان کی پیش کی ہوئی اگو تھی مسکراتی ہوگ۔ اس کے ہاتھ کی کسی مشکراتے دہے۔

منے آنکھ کھلی تو ساڑھے سات نے گئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھے اور عنسل وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی پیند کا بمترین لباس بہنا' بمترین خوشبو اپنے کپڑوں میں لگائی اور اپنی زندگ کی بمترین مسکراہٹ سے آئینہ میں دکھے کر خود کو پیند کیا۔ کسی کی نظروں میں سانے سے بہلے اپنی نظروں میں کمل ہونا پڑتا ہے۔

اپ آپ کو تیار کرنے میں بڑا وقت لگ گیا۔ نونج رہے تھے اور دی ہے ہے ہے

رازونیاز کی الی با نیم موسیقی ہوگی اور رازونیاز کی الی بالی بالی بالی موسیقی ہوگی اور رازونیاز کی الی کی اور شرع کی اور شرع کی اور شرع کی اور کی اور روره کر ایٹا برن چرا ہے گی ۔ ہائے! ور کتا توبصورات کی اور روره کر ایٹا برن چرا ہے گی ۔ ہائے! ور کتا توبصورات کی اور روم وگا۔

By

چنے میں زیادہ سے زیادہ پندہ من من صرف ہوں گے۔ اے عبدل! جلدی سے جائے لاؤ۔"

نواز صاحب مجبور ہو کر بیٹھ گئے۔ برکت علی نے مسکرا کر پوچھا۔ "معلوم ہو تا ہے کوئی بہت ہی خوبصورت ابوائٹمنٹ ہے۔"

انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے ہنتے ہوئے کہا۔ "عشق اور مشک بھی نہیں چھیتے۔ دیکھئے تا! آج اتوار ہے کوئی کاروباری ابوائشمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوا بھی تو آپ جیساکاروباری انسان الیی دل موہ لینے والی خوشبولگا کر نہیں جائے گا۔"

نواز صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔ "آپ خواہ مخواہ سراغرساں بننے کی کوسش کر رہے ہیں۔ بسرحال یہ سے ہے۔ میں شادی کے متعلق سنجیدگی سے سوی رہا ہوں۔"

"وری گذا میری طرف سے پیٹکی مبارک باد قبول کیجنے۔ کل ای میں صفدر سادب سے کہ رہا تھا کہ نواز صادب کو اب کوئی اچھی کی لڑی دکھے کر شادی کرلین چاہئے۔ بھی دیکھنے تا! ابھی آپ شادی کریں کے تو ایک سال بعد ہونے والا بیٹا آپ کے بڑھا ہے میں دیکھنے کا! ابھی آپ شادی کریں کے تو ایک سال بعد ہونے والا بیٹا آپ کے بڑھا ہے میں پہنچ کر جوان ہوگا۔"

انہوں نے مسکرا کر کہا۔ "بہت خوب! آپ تو کسی بزرگ کی طرح میری شادی اور بچوں کا حساب کرنے بیٹھ مسلے ہیں۔"

ائے میں جائے آئی۔ وہ دونوں اپن بیالیاں اٹھا کر جائے پیٹے ہوئے نیجے فٹ پاتھ کی اسٹے میں ہوئے اپنے فٹ پاتھ کی گھا گھی کو دیکھنے گئے۔ اس بھیٹر میں مثبنم اور فرماد بھی منصے۔ وہ دونوں اپنے ہاتھوں میں شابنگ کا ڈھیر سارا سامان اٹھائے اپنی کار کی طرف جا رہے ہے۔

نواز صاحب علی میں سے واقف شیں سے لیکن فراد کو عزت کے بھائی کی حیثیت سے جانے سے دو اپنی بسن سے ملنے کے لیے دو بار ان کے دفتر آ چکا تھا۔ عزت نے اپنے بھائی سے ان کا تعارف بھی کرایا تھا۔

اب وہ عجبم کو دیکھ رہے تھے۔ اس میں پچھ ایک کشش تھی کہ لوگ اے ایک بار ضرور دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ فرماد اور عببم ایک دوسرے کے ساتھ خوب نچ رہے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت رومانی جوڑا تھا۔

برکت علی کے ہاتھوں میں چائے کی پیالی مصندی ہو رہی تھی۔ وہ غصہ سے دانت پیسے

دفتر پنچنا تھا اور اس سے پہلے پریس جانا ضروری تھا۔ وہ ناشتہ کئے بغیر گھرسے نکل گئے۔

کار ڈرائیو کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ وہ عزت کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ اس

کے ساتھ کسی تفریح گاہ میں جائیں گے اور وہاں کے سب سے منگے ہو ٹمل میں بیٹھ کر اس

میٹھی میٹھی مرگوشیاں کریں گے۔ ہو ٹمل کے پرسکون ماحول میں ہلکی ہلکی موسیقی ہوگ اور راز و نیاز کی ایس باتیں ہوں گی کہ وہ بار بار شرما کریل کھائے گی اور رہ رہ کر اپنا بدن اور راز و نیاز کی ایس باتھی ہوں گی کہ وہ بار بار شرما کریل کھائے گی اور رہ رہ کر اپنا بدن چرائے گی۔ ہو گا۔

وہ مدتوں کے بعد ایک حیین ساتھی کی اہمیت کو محسوس کر رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ہمیشہ اس جان بمار کے نصور میں ڈوب رہیں لیکن محبت کے ساتھ ذندگی کے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ وہ آئندہ پرچہ شائع کرنے کے لیے برکت پر ننگ پریس سے معاملات طے کرنا چاہتے تھے۔ کاروباری معاملات طے کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ اس لیک جاتے ہیں۔ اس لیک جاتے ہیں۔ کاروباری معاملات کے کوئی دو سرا وقت مقرر کرنا چاہتے تھے۔ آج کادن عرب کی گھا۔

یراس کے سامنے اسول سے کار رو سے دی۔

اتوار کا دن تھا۔ تمام دکانیں بند تھی۔ لیک و کی چلی پاتی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی گاہوں کی بھیڑ تھی اور اچھی خاسی تماہمی نظر آ رہی تھی۔ وہ کار سے انز کر پرلیس کی دو سری منزل پر آئے۔ پرلیس کا مالک کست علی بالکونی میں بیٹنا جاڑے کی دھوپ سے لطف اٹھا رہا تھا۔ نواز صاحب کو دیکھتے ہی اس نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور ان کے لیے بالکونی میں ایک کرسی منگوائی۔

نواز صاحب نے کہا۔ "آج میں آپ سے معذرت جاہتا ہوں کل کا کوئی وقت مقرر کر کیجئے۔"

برکت علی نے خوش اظافی سے کہا۔ "کوئی بات نہیں۔ کل ہی سمی۔ آپ کسی بھی وقت آ جائے۔ میں یہاں موجود رہوں گا۔ لیکن آپ کو تھوڑی دیر تو بیٹھنا ہی ہوگا۔ میں آپ کو چائے ہے بغیر نہیں جانے دوں گا۔"

"تکلف نہ کریں برکت صاحب! دس بجے میرا ایک ضروری اپوائٹمنٹ ہے۔" "دک بہج!" اس نے رسٹ واج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "ابھی سوانو بجے ہیں۔ جائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دفتر کے اندر چلاگیا۔ نواز صاحب نے پھر شبنم کی طرف دیکھا۔

فرہاد نے کار کا دروازہ کھول رکھا تھا لیکن وہ ایک دکان کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ شاید پچھ اور خریداری کے لیے کمہ رہی تھی۔

اف! یہ لڑکیاں اوپر سے کتنی اجلی نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر کتنی غلاظت بھری ہوتی ہے۔ پہلے وہ کسی کی بٹی اور بہن نظر آ رہی تھی مگراب وہ دیکھتے ہی دیکھتے ننگی ہوگئی محتقی۔

انہوں نے نفرت سے منہ پھیرلیا۔

كاش! انهيں معلوم ہوتا كه وہ اپنى بهن سے منه پھيررہ ہيں-

عورت بہن ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی کی بہن ضرور ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی ہوس سے کہ انسان کی ہوس سے یا خون کا رشتہ؟ کیونکہ انسان کی ہوس سے داشتا کمیں جنم لیتی ہیں اور خون کے رشتے سے بہنیں۔ انسان کسی کی بہن کو داشتہ بناتا ہے اور خدا کا قانون کسی کی داشتہ کو بہن بنا دیتا ہے۔

برکت کے تصویریں لانے سے پہلے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چیے گئے۔

ہوئے فرہاد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس ذلت کو نہیں بھلا سکا تھا جب فرہاد نے شبنم کی کو تھی سے مار کراہے بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا۔

اس نے شبنم کی جانب حقارت سے دیکھ کر کہا۔ "سالی رنڈی! اب نیایار کر کے گھوم ہے۔"

نواز صاحب نے چونک کر برکت کو دیکھا اور پوچھا۔ "آپ کے گالی دے رہے ہیں؟"

"وہی جو اسکائی بلیو کار کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کے یار نے بڑی سیکڑی شائیگ کرائی ہے۔ ڈھیر سامان کار میں لاد رہی ہے۔"

نواز صاحب کا چرہ مرجھا گیا۔ وہ پھر شبنم اور قرباد کی جانب دیکھنے گے۔ یہ کیسی شرمناک بات تھی کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرتا جا ہے تھے' اس کا بھائی ایک برنام عورت کے دیا گھومتا بھرتا نظر آ رہا تھا۔

بدنام عورت!

نواز صاحب کو یکایک خیال آیا کی برنامیال میں ہوتی ہیں۔ اسکینڈل تراشنے والے لوگ اچھی خاصی شریف زادیوں کو برنام کر دیتے ہیں۔ والے لوگ اچھی خاصی شریف زادیوں کو برنام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ "برکت صاحب! کسی عورت کو جانا کال دے کر

امہوں کے سجیدی سے اما۔ "برات صاحب! کی عورت کو ان کال دے کر بدنام نہیں کرنا چاہئے۔ میں اس نوجوان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کسی غلط عورت کی سوسائی افتیار نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہئے کہ وہ عورت کسی کی بیٹی اور بمن ہوگ۔"

برکت علی نے قبقہ لگا کر کہا۔ "آپ اس نوجوان کو جتنا جائے ہیں اس سے زیادہ میں اس سے زیادہ میں اس عورت کو جانتا ہوں کیونکہ وہ میری داشتہ رہ چکی ہے۔ اس کا نام شبنم ہے۔"
نواز صاحب اسے غیریقینی نظروں سے دیکھنے لگے۔

اس نے کا۔ "میرے پاس شبنم کی ایس تقویریں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو یقین آ جائے گا۔ وہ تقویریں میں اپنی گھر والی سے چھپا کر یمال دفتر میں رکھتا ہوں۔ تھرسیے! میں ابھی لاتا ہوں۔"

عزت زینے پر چڑھتی ہوئی دفتر کی طرف جا رہی تھی۔ زینے کے ہرپائیدادن پر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے دفتر نہیں آنا جاہئے تھا۔ قرماد نے کمہ دیا تھا کہ وہ نواز صاحب سے آج شام کو ان کی کو تھی میں ملاقات کرے گا۔

لیکن بھائی کے سمجھانے کے باوجود وہ آگئی۔

دل جو نہیں مانیا تھا۔ بار بار کہنا تھا کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے اس کی خاطر چھٹی کے دن بھی دفتر کھولا ہوگا اور دفتر کے ساتھ دل کے دروازے کھول کر بردے اعتاد سے اس کی راہ تک رہے ہوں گے۔

دروازه ذراسا کھلا ہوا تھا۔

نواز صاحب اپنی ربوالونگ چیئر پر سر جھکائے کسی سوچ میں ڈویبے ہوئے تھے۔ آہٹ سن کرانہوں نے سراٹھایا۔ وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔

وہی پہلے والی عزت آراء تھی جو ان کی کوتھی میں انٹردیو کے لیے آئی تھی۔ سفید میران کی شلوار' سفید میران کی تہیض' سفید دوپٹہ سربر سے ہو تا ہوا سینے اور شانوں سے اس طرح لیٹا ہوا جیسے سانپ جسم کے خزائے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا ہو۔

اس کی سادگی میں ایس دلربائی تھی کہ نواز صاحب تھوڑی دریہ کے لیے فرماد اور عثبنم کی طرف سے پیدا ہونے والی خلق کو بھول گئے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر اپنی اٹکوٹھی تلاش کرنے لگے۔

اس کے دائیں ہاتھ میں کمانی کامسودہ تھا۔ وہ ہاتھ مسودے سمیت دل کی دھڑکنوں پر رکھا ہوا تھا۔ شاید اس ہاتھ کی کسی انگلی میں وہ انگو تھی ہوگی۔ وہ نظر نہیں آرہی تھی کیونکہ اس نے ہائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چھیالیا تھا۔

وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میز کے پاس آکر کھڑی ہو گئے۔ میز پر مسودے کو رکھتے وقت دونوں ہاتھ عین نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ تمام انگلیاں خالی تھیں۔ انگو تھی کی قید

انہوں کے خیالوں کی تفریح گاہوں کر اس کے حسینہ کور میں قدم اپنے ماتھ دیالوں کی تفریح گاہوں کی حسینہ کور میں تھے جا ہے ۔ ساتھ دیکھا تھا اور اجا ہے سامنے دیکھ کر اس کھنے جا ہے ۔ ساتھ دیکھا تھا اور اجا ہے سامنے دیکھ کر اس کھنے جا ہے ۔ سامنے دیکھ کے دیکھ کے ۔ سامنے دی

سمجھد ار عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟" شہنم کے تصور سے عزت کے ہونٹول پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بڑے پیار سے ہوئی۔ "وہ میری ہونے والی بھابھی ہیں۔"

"کیا آپ کے بھائی جان شہم کے ماضی کو جانتے ہیں؟"

وہ بات الی تھی کہ عزت کے ذہن سے انگارے کی طرح چیک گئے۔ ات فور ان ان احساس ہو گیا کہ بات بگڑنے والی ہے۔ شاید نواز صاحب عبنم کے مانٹی کو جانتے ہیں ای لیے تو اس کا نام بھی جانتے ہیں۔

وہ بڑے ہی ٹھسرے ہوئے انداز میں بولی۔ "پچھ عورتوں کی موجودہ زندگی میں الیم پاکیزگی اور شرافت ہوتی ہے کہ ان کے ماضی کو بھلا دیا جاتا ہے۔"

دو کیوں بھلا دیا جاتا ہے؟"

"اس لئے کہ بھتکی ہوئی عورتوں کے دل میں راہ راست پر آنے کا حوصلہ پیدا ہو۔"
دمیں آپ کے اس خیال سے متفق نہیں ہوں۔ بھتکی ہوئی عورت سزا کی مستحق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔ دہ دربدر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔ دہ دربدر سرا میہ ہوتی ہے کہ اسے شریف گھرانوں میں پناہ نہیں دی جاتی۔ دہ دربدر رسوا ہوتی ہے اور اس کی رسوائی سے دو سری عور تیں عبرت حاصل کرتی ہیں۔"

"آب بید کمنا جاہتے ہیں کہ عورت مزید گناموں سے بینے کے لیے بناہ مائے تو اسے بناہ نہ دی جائے بناہ مائے تو اسے بناہ نہ دی جائے بلکہ اسے اور زیادہ گنامگار بننے کے لیے بھٹکا دیا جائے۔"

نواز صاحب نے تکنی سے کہا۔ "آپ اس ساج کے قانون کو پیش نظر رکھ کر بحث سے کے تانون کو پیش نظر رکھ کر بحث سیجئے۔ کیونکہ ہمیں ای ساج میں رہ کر زندگی مزارنی ہے۔"

عرات نے جواب دیا۔ "ہم قلمکار ہیں۔ ہم ہیشہ اس ساج کی برائیوں کے خلاف الاتے ہیں۔ کیاایک عورت کی ٹیکل کی خاطر جنگ نہیں کر سکتے؟"

وہ اپنی جگہ سے اشختے ہوئے بولے۔ "بید کتابی باتیں ہیں۔ آپ میری باتوں کو سبجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب ایک برنام عورت کسی خاندان میں بہو بن کر آتی ہے تو اس خاندان کی شریف زادیوں کو رشتہ نہیں ملا۔ صرف برنامیاں اور طعنے ملتے ہیں۔ غلاظت کسی بھی میں جائے گی تو تعفن پیدا کرے گی اور جہاں تعفن ہو' وہاں نفاست پند لوگ نہیں جائے۔"

ے آزاد تھیں۔

نواز صاحب کے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔

انہوں نے بی سمجھا کہ عزت نے الگوشی قبول نہیں کی ہے۔ ان کے غرور اور خودداری کو ایسی کھیں میں کہ وہ تلملا گئے۔ ایسے ہی دفت انہیں پھر شبنم اور فرہاد نظر آگئے۔

یہ عزمت خود کو سمجھتی کیا ہے؟

کیا عزت ہے اس کی؟ جس کا بھائی سرعام طوا تفوں کے ساتھ گھومتا ہے اور بے غیرتی کو اپنی شان سمجھتا ہے۔ اس کی بہن نے میری پیشکش کو شھرا دیا۔ میں ایسوں کو کب قبول کرتا ہوں۔ میں بھی شھو کر مارنا جانتا ہوں۔

عزت نے نظریں جھکا کر کہا۔ "آپ... کل اپنی اٹکو تھی یہاں بھول کر ہلے گئے

اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔

ان کے سامنے حسن و شباب کا و لکن مجمعہ سامنے اللہ کے لیے ہات گئے تک جا گئے رہے۔ انہوں سے خبالوں کی تفریح کا ہوں میں اس حبینہ کر قدم قدم اپنے ساتھ دیکھا تقااور اب اے سامنے دیکھ کر پھر پھل رہے ہے۔

دل نے سمجھایا غلطی اس کے بھائی کی ہے۔ اس کی نہیں ہے۔ اس کے بھائی کو نفیجت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بھائی کو نفیجت کی جا سکتی ہے بھریہ کہ اس نے انگو تھی قبول کرنے سے انکار نہیں کیا ہے۔ وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہے میں اپنی چیزیں یہاں اکثر بھول کر چلا جایا کرتا ہوں۔

انہوں نے نرم کہجے میں پوچھا۔ "اگر میں بیہ کہوں کہ وہ اٹکوٹھی میں بھول کر نہیں گیا تھا۔ آپ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا تو…؟"

اس نے سرکے آنجل کو ذرا آگے کرلیا۔ پھرایک ہاتھ سے اس آنجل کا پردہ بناکر بولی۔ "میری ایک غلطی سے وہ انگوشی بھائی جان کے ہاتھ لگ گئے۔ میں نے مجبوراً انہیں کل کا تمام واقعہ سنا دیا۔ ان کا بھی ہی خیال ہے کہ آپ انگوشی قصداً چھوڑ گئے ہیں۔"
کل کا تمام واقعہ سنا دیا۔ ان کا بھی ہی خیال ہے کہ آپ انگوشی قصداً چھوڑ گئے ہیں۔"
"آپ کے بھائی جان بہت سمجھدار ہیں۔ ابھی آدھ گھنٹہ پہلے میں نے انہیں ایک

## SCANNED PDF By HAME!

آؤں گا کیونکہ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے۔" وہ سرجھکا کر ذہریب مسکرانے لگی۔

نواز صاحب اسے کس قدر جاہتے ہیں ' یہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اسے عاصل کرنے کے لیے اس کے دروازے پر سوالی بن کر آئیں گے۔ اس سے زیادہ عزت افزائی اور کیا ہو سکتی تھی۔

انہوں نے اس کے ہاتھ کو بھینج کر کہا۔ ''یہ اچھی بات ہے کہ تہمارے بھائی جان آن شام کو میرے ہاں آئیں گے۔ دیکھو تا! دستور کے مطابق جو بات کمی جائے اسے سب ہی شام کو میرے ہاں آئیں گے۔ دیکھو تا! دستور کے مطابق جو بات کمی جماوں گا کہ وہ سلیم کر لیتے ہیں۔ میں بھی ان کی باتوں کو تشکیم کروں گا اور انہیں بھی سمجھاؤں گا کہ وہ ساج کے دستور کے مطابق کام کریں اور شبنم جیسی برنام عورت سے دور کا بھی واسطہ نہ کھی۔ ''

عزت کے چرے کی مسکراتی ہوئی رنگت ماند پڑ گئی۔ وہ بچکچاتی ہوئی بولی۔ ''مم... مگر شبنم بھابھی بہت اچھی ہیں۔ صرف بھائی جان ہی نہیں ہم سب ان کی زندگ سنوار نا چاہتے

نواز صاحب کے چرے کی تازگی بھی مرجھانے گئی۔ انہوں نے کہا۔ "میں تم ہوگوں کے نیک جذبوں کے کہا۔ "میں تم ہوگوں کے نیک جذبوں کی قدر کرتا ہوں۔ گرتے ہوئے کو سنبھالنا اچھی بات ہے۔ لیکن اسے سنبھالتے وقت اپنے گرنے کا خدشہ پیدا ہو جائے تو ہمیں مخاط ہو جانا چاہئے۔

ورشیم کی زندگی سنوار نے کے اور بھی راستے ہیں۔ تم کمو تو میں یہاں کے دارالامان یا کسی فلاحی ادارے سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ وہاں بھکی ہوئی عورتوں کو پناہ مل جاتی ہے۔ ان کے لیے کمیں نہ کمیں سے رشتے بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی انہیں بیوی بنا کر لے جاتا ہے اور کوئی بٹی یا بمن بنا کر اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔"

عزت نے پوچھا۔ ''تواڈ صاحب! کیا ایسے لوگ ہیں جو الیم عورتوں کو بٹی یا بہن بنا تے ہیں ؟''

۔ یہ اس اکثر الیا ہو تا ہے۔ جن کی بیٹیاں نہیں ہو تیں وہ ان میں سے کسی کو بیٹی بنا لیتے ہیں۔"
لیتے ہیں جن کی بہنیں نہیں ہو تیں۔ وہ بہن بنا لیتے ہیں۔"
دوآپ کی بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ کیا آپ شبنم کو بہن نہیں بنا کتے ؟"

وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آگئے اور پیار بھرے لیج میں ہولے۔
"میں نے بہت کو جشمیں کیں لیکن آپ کو اشاروں کی ذبان سے سمجھانہ سکا۔ اب میں
سیدھے سادے انداز میں کہنے پر مجبور ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔"
عزت کے دل کی دھڑ کئیں اچانک تیز ہو گئیں چرے پر حیا کی لالی سلگنے گئی۔

انہوں نے کہا۔ "اگر آپ کو ناگوار گزرے تو جھے کئے سے روک دیجئے۔ عزت! میں تہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا حالت ہے۔ میں وقت پر سونا اور وقت پر کھانا بھول گیا ہوں۔ اگر تم جھے نہ ملیں تو میں نیار ہو جاؤں گا۔"

انہوں نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

تھوڑی دہر تک وہ اس کے ہاتھ کی نزاکت کو اور ملائمت کو محسوس کرتے رہے

پھر ہو ہے۔ جال ہوئی جا رہی ہی اندر مرول کے ہجوم میں کانپ رہی تقی۔ وہ ہے حال ہوئی جا رہی ہی وہ خوابوں سے میں اندر مرول کے ہجوم میں کانپ رہی تقی۔ اس نواز صاحب کے چھوتے ہی وہ خوابوں سے میل کر ان کی سی تعبیر تک پہنچ گئی تقی۔ اس کی سیجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سوال گاجواب کس انداز میں وہ خوابوں سے اقرار کرتے ہوئے شرم آ رہی تقی۔

انہوں نے مسکرا کر کہا۔ "تم بہت شرمیلی ہو۔ میں جانتا ہوں میری بانوں کا جواب اتنی آسانی سے نہیں دو گی۔ اچھا چلو۔ وہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ میں اپنے ہاتھوں سے پہنا کر اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری بن چکی ہو۔"

وہ جھجکتی ہوئی بول۔ ''وہ ... وہ انگو تھی ... میرنے پاس شیں ہے...' ''گھر ہر چھوڑ آئی ہو؟''

"جی .... جی نہیں ... بھائی جان آج شام کو آپ کے ہاں جا کیں گے۔ اگو تھی ان کے پاس ہے۔ وہ آپ سے کمنا چاہتے ہیں کہ دستور کے مطابق آپ کو ہمارے ہاں اگو تھی ۔۔۔ وہ آپ سے کمنا چاہتے ہیں کہ دستور کے مطابق آپ کو ہمارے ہاں اگو تھی ۔۔۔ کر آنا چاہئے۔ "

انہوں نے سربلا کر کما۔ "ہاں! دستور تو یمی ہے اور میں ضرور تمهارے دروازے پر

نواز صاحب کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ جھوٹ گیا۔

انہیں شہراتن عرف شبویاد آئی۔ اس کی تلاش میں وہ ایک رات کوٹری تک گئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو ٹاکید کر دی تھی کہ شہر کی سردکوں پر جب بھی چلیں تو ذرا توجہ سے برائی بہو بیٹیوں کو دیکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کہیں شبو نظر آ حائے۔

ان کی کو تھی میں اب ایک گھر بلو ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ باپ آگیا تھا۔ مال کی کی کو سوتیلی مال نے بورا کر دیا تھا۔ عزت بھی ان کے دل کی ملکہ بن کر آنے والی تھی۔ صرف ایک بمن کی کی رہ گئی تھی۔ جب تک شبو نہیں ملتی اس دفت تک کیا وہ شبنم کو اپنی بمن نہیں کہ سے شے جے ؟

انهيں!

انہوں نے برسوں کی میرا ایک مقام ہے۔ ہیں نے برسوں کی معنت سے واصل کی ہے۔ برت حاصل کی ہے۔ کیا تہیں معنت سے واصل کی ہے۔ برت حاصل کی ہے۔ کیا تہیں اس بات کا احساس سیس کے میری عزت قال میں ایک کیا تھا کہ ایک کا احساس سیس کے جمیری عزت قال میں ال مانے گی۔"

عربت نے بوچھا۔ "وہ ہمدرد لوگ ، والی عورت کو بسن باتے میں کیا ال کی عربت ک میں نہیں ملتی ؟"

"میں تم ہے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ یوں سمجھ لو کہ دنیا میں عزت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں بھی وہی کام کرتا ہول جس سے میری عزت و ناموس پر حرف نہ آئے۔"
عزت نے پہلی بار نظریں اٹھا کر بڑی سنجیدگ سے دیکھا۔ وہ کتنے قریب تھے گر کتنے دور نظر آ رہے تھے۔ ان کے درمیان نظریا تی اختلافات کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آبستگی سے بولی۔ "آپ سے میری ایک التجا ہے۔"
دور آبستگی سے بولی۔ "آپ سے میری ایک التجا ہے۔"

" بھائی جان آپ کے ہاں آئیں تو آب ان سے کہ دیں کہ آپ نے قصداً میرے لئے انگوشی نمیں چھوڑی تھی۔ بلکہ یمال بھول کر چلے گئے تھے۔ " انہوں نے حیرت سے بوچھا۔ "مگر ... میں تو تمہارے لئے چھوڑ گیا تھا۔ "

"ہاں کین میں نہیں جائی کہ انہیں ہاری محبت کاعلم ہو۔"
"نہیں عزت! انہیں علم ہوتا جاہئے۔ جبی تو میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے ہاں آنے کا پردگرام انہیں بتاؤں گا۔"

"آپ فی الحال بروگرام ملتوی کر دیجئے۔ پہلے بھائی جان کی شادی ہونے دیجئے۔ پھر ہم اینے متعلق سوچیں گے۔"

وہ کچھ سمجھ گئے اور کچھ نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے دضاحت جابی۔ "تمہارے بھائی جان کی شادی کب ہوگی اور کن سے ہوگی؟"

"بھائی جان اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری بھابھی کے متعلق ان سے کوئی بات نہ کریں۔ اگر انہیں احساس ہو گیا کہ بھابھی کی وجہ سے میری خوشیاں برباد ہو رہی ہیں تو وہ سخت البھن میں پڑ جائیں گے۔

"جمابھی کو معلوم ہوگا تو ان کے دل کو صدمہ پنچے گا۔ بھائی جان بھی آ زمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ بہن کی خاطروہ اپنے نیک مقاصد سے ڈگرگا جائیں۔"

میر کہ کر اس نے منہ چھیرلیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آنچل سے آنکھیں یو چھتی ہوئی دروازے کی طرف جانے گئی۔

"عزت!"

ان کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ انہوں نے پوچھا۔ 'دکیا عبہم کی خاطرتم مجھ سے دور ہو جانا جاہتی ہو؟''

اس نے آنسو بھرے کیج میں جواب دیا۔ دمیں ایک ڈوسٹے والی عورت کو بچانا جاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اسے بچانے کے لیے مجھے ڈوب جانا پڑے گا۔"

یہ کمہ کراس نے اپنی بات کا جواب سنما گوارا نہیں کیا کیونکہ وہ نواز صاحب کی ضد کو سمجھ چکی تھی۔ اس لئے تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی دروازہ کھول کرچلی گئی۔

وہ تھوڑی دہر تک بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ شاید سوچ رہے تھے کہ عزت اپنے فیصلہ پر بچھتا کرواپس آئے گا۔ لیکن وہ منہ پھیر کرچلی گئی تھی۔

یکا یک انہیں اپنی توہین کا احساس ہوا کہ عزت نے شبنم کو ان پر ترجیح دی ہے۔ سوسائی میں ان کی اتن عزت تھی۔ لیکن عزت ان کی اہمیت کو نظرانداز کر کے ایک بد کار عورت کو این بھابھی بنا رہی تھی۔

انہوں نے میزیر رکھے ہوئے مسودے کو غصہ سے دیکھا اور جھلا کر اسے ایک ہاتھ ایسا مارا جیسے عزت کے منہ پر طمانچہ مار رہے ہوں۔ مسودے کے اوراق زخمی پنچھی کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے دور جا کرے۔

پھروہ آپ ہی آپ بڑبڑائے۔ "گندی نالی کے کیڑے" آخر نالی میں ہی رہنا پیند کرتے بیں۔ اسے میری کو تھی کا صاف ستھرا ماحول پند نہیں آیا۔ بلاسے پند نہ آئے۔ اب وہ فرماد میرے پاس آئے گا تو میں ذلیل کر کے اسے گھرسے نکالوں گا۔ یہ لوگ ای قابل

و الما الله والله 

سے تباؤ۔ تنائی میں سے کھنکتی ہوئی جوڑیاں تم ہے کیا کہہ Sonos

كيا اليي مترنم آواز پيلے بھي تمهارے دل سے اٹھي

DD

فرش پر اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف جھاڑو اور دو سری طرف ڈسٹ بن رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے آنچل سے چرے کی گرد صاف کر رہی تھی۔

فرہاد نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا تو وہ چیپ جاپ سر جھکا کر اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔

" منتہ ایر محنت سے تھکا ہوا چرہ اور بکھرے ہوئے بال بہت بھلے لگ رہے ہیں۔
" منیں تہیں دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ عورت جو اس دقت میرے سامنے
کھڑی ہے۔ یہ ساری کی ساری میری ہے۔ یہ سوچتی ہے تو میرے لئے 'بولتی ہے تو
میرے لئے 'یہ میرے لئے محنت کرتی ہے اور میرے لئے تھک جاتی ہے اور اپنی شکن کو
چھپانے کے لیے جھے اپنی مسکراہٹوں سے بہلاتی ہے لیکن میں اتنا نادان نہیں ہوں۔ اب
میں تہیں اتن محنت نہیں کرنے دوں گا۔ کل اس طازمہ کو واپس بلالو۔"

ود ممراب تو انتا کام نهیں ہے۔"

"بحث نه كرو- بيه بناؤ ال كمريس كا علم عليه كا؟"

"آب کا۔ اب میں بحث نہیں کروں گی۔ کل ملازمہ کو بلا نوں گی۔"

"شاباش- بيه ديمهو گهر كاحليه بدل گيا ہے- اب اپنا حليه بھي بدل ڙابو۔"

"لبنك كى جادر بجيائے ديجئے۔ پھر میں عسل كرنے جاؤں گى۔"

وہ فرہاد کے پاس سے صوفہ کے قریب آئی۔ وہاں بازار سے خرید کرلائی ہوئی جود.

اور سکتے کے غلاف رکھے ہوئے تھے۔ وہ جادر اٹھاکر پائی۔ پر بچھانے لگی۔

جادر بچھتے ہی فرماد تھے ہوئے انداز میں لیٹ گیا۔ شبنم بلنگ کے سر پر بیٹھ کر تئے۔ حوصل نر گئی۔۔

کرے کی خاموشی میں ہولے ہولے چوڑیوں کا ترنم جاگ رہا تھ۔ غلاف چڑھات وفت ہاتھ اِدھرے اُدھر ہو رہے تھے اور چوڑیاں نج رہی تھیں۔

فرہاد بڑی لگن سے اسے دمکھ رہا تھا۔ عورت خاموش رہ کر بھی ہے وڑیوں کی سرگوشیوں سے توجہ کو بکارتی ہے۔

اے میرے محبوب! مجھے دیکھو۔

میں ایک ساز ہوں جس کی آواز تمہارے دل سے اُٹھ رہی ہے۔

فرماد تیائی کے اوپر کھڑا ہوا کھڑکیوں پر پردے لگا رہا تھا اور مثبنم فرش پر جھاڑو دے رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی گرد اڑتی جا رہی تھی۔

فرماد نے کھانستے ہوئے کہا۔ "اوہو" تم تو سارے کمرے میں گرد اڑا رہی ہو۔ کیا اس طرح جھاڑو دی جاتی ہے؟"

وہ پھر کھانسے نگا۔ مٹبنم نے ہنتے ہوئے کہا۔ "آپ کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیجے گرد باہر چلی جائے گی۔ جو کام بعد میں ہونا جاہے' اسے آپ پہلے کرتے ہیں۔ ابھی پردے نگانے کی کہ خوالے ہے؟"

العرب المواليات المواليات

منتهم کی گردن جھک گئی۔ وہ شرماے اور سی ایک و ماتھ آئی ۔ فرماد بھی اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے شاپئل کے س سے ساتھ آئی تھی' جھاڑ بونچھ میں گئی ہوئی تھی۔ اس کی ساڑھی میلی ہو گئی تھی جسم بر گرد جمی ہوئی تھی اور سرکے بال ایسے بکھر گئے تھے کہ بار بار چرے پر آ رہے تھے۔

فرہاد سنے بڑے پیار سے کہا۔ ''ذرا آئینہ دیکھو'کیا طالت بنا رکھی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ طازمہ کو رکھ لو گرتم نے اسے جواب دے دیا۔''

وہ کچرے کو چھوٹے سے ڈسٹ بن میں ڈالتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوا گھرہ۔ "بیہ ہمارا گھرہے۔ میرا اور آپ کا گھرہے۔ آپ کی مرضی سے اس کی سجادث ہوگی اور میری محنت سے بیہ گھرصاف ستھوا رہے گا۔ میں آپ کے لیے چولها جلاؤں گی۔ روٹیاں پکاؤں گی اور این ہاتھوں سے برتن مانجھوں گی۔ میں ملازمہ کو یہ حق نہیں پنچنا کہ یہ کام کرے۔ آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔"

فرہاد تیائی سے اتر کر اس کے قریب آگیا اور اسے پیار بھری نظروں سے ویکھنے لگا۔ وہ

فرہاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "مہیں رفتہ رفتہ بہت سی خوشیوں کا یقین آئے گا۔ ایک خوشخبری سانا تو بھول ہی گیا۔ عزت کا رشتہ بھی بہت جلد طے ہونے والا ہے۔" "سچیجی" اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ "کہاں طے ہو رہا ہے؟"

"جس ادارے میں وہ کام کرتی ہے۔..اس ادارے کے مالک سے منسوب ہونے کی توقع ہے۔ ان کا نام نواز احمد درانی ہے۔ آج شام کو پانچ بجے میں ان سے ملنے جاؤں گا۔" وہ کچھ سوچنے گئی۔

فرماد نے بوجھا۔ دوکیا سوچ رہی ہو؟"

" میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ادارے کے مالک ہیں۔ بہت بردے آدمی ہوں گے۔ بہت خاندان ہوگا۔"

" الى . . . وه خاندانى لوگ ہیں۔"

اس کا دل فرہاد کے نینے سے لگا دھڑک رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔
"الرکی سے رشتہ کرے سے پہلے لوگ اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں۔ کیا... کیا نواز صاحب میرے متعلق کچھ جائے ہیں!"

فرہاد کو اس سوال کے پیچھے ایک تاریب جان لیوا گہرانی نظر آئی۔ جواب دیتے ہوئے وہ اس سوال کی اندھی گہرائی میں گر سکتا تھا۔ اس نے ٹالنے کے لیے کہا۔ ''نواز صاحب کو تہمارے متعلق جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تم میری ہو... میں تہمیں جانتا ہوں... اور سجھتا ہوں۔''

"وہ تو ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے پر خلوص ہیں۔ یمال ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ عزت باتی کی ازدوائی ڈندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک جوان لڑکی جمال بیاہ کر بات ہے، وہاں کے لوگ اس کے مسلے والوں پر کڑی نکتہ جینی کرتے ہیں۔ جن میں عیب نہیں ہوتا' ان کے بھی عیب نکالے جائے ہیں۔ اور میں تو… میں تو… میں تو… "

وہ آگے نہ کمہ سکی۔ اس سے پہلے ہی فرماد نے اس کی آواز پر اپنے ہونٹوں کی مهرلگا اِی۔

تھوڑی دہری تک گھری خاموشی طاری رہی۔ تھوڑی دہرے کے لیے زندگی کی تلخیوں کو فرماد نے بوسے کی مٹھاس میں گھول دیا۔ کیا ایسی مترنم آواز پہلے بھی تمہارے دل ہے اُٹھی ہے؟
چ بتاؤ۔ تنمائی میں یہ کھنگتی ہوئی چوڑیاں تم سے کیا کہہ رہی ہیں؟
فرماد لیٹے ہی لیٹے ذراسی اٹھا اور ایک ہاتھ کی کمنی ٹیک کراس کے قریب ہوگیا۔
"مثبنم!"

اس نے اپنا سر مثبنم کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کی اُجلی گردن سانسوں کی آنج سے مینے گئی۔ تکبیہ ہاتھ سے چھوٹ کر باتک کے نیجے گریزا۔

ووشبنم! وہ کو تھی ہم نے چھوڑ دی کیونکہ وہ ہمارے قابل نہیں تھی۔ یاد ہے' تم نے کہا تھا کہ تہمیں ملک ہیں ہوئے۔ یاد ہے' تم نے کہا تھا کہ تہمیں ہاتھ لگانے سے پہلے میں وہاں سے تہمیں کہیں دور لے جاؤں۔ اپنا ایک گھر بناؤں' جمال ایمانداری سے ہمارے در میان رشتہ ہو سکے۔"

عبنم کے اور اور جیا کی لالی آئی۔

فرماد في المراكس المساكر المساكر المناس مير جمها ليا-

" بنیم نے بڑے اعتماد سے میں کھر سال ہے۔ اس اعتماد سے کہ کوئی جمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ ساج کی نفر تیں اور مسین اور مسین اس کی عاردیو اور کی بی نہیں آسکیں گی۔ اگر آئیں گی تو ہم ڈٹ کران کا مقابلہ کری گے۔ "

عقبنم نے بڑی محبت اور عقیدت سے اسے دیکھا اور اپنی بالیس کی گرون میں حما کل کرتی ہوئی بولی۔ "اتی ساری خوشیال دیکھ کر بھی بھی لقین نہیں آگا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ یہ سب پچھ خواب معلوم ہوتا ہے۔ ول ڈرتا ہے کہ کمیں یہ خواب ٹوٹ نہ حائے۔"

'' یہ خواب نہیں ہے لگی۔ بیہ لو میں تہمارے دل کی مرائیوں میں اتر رہا ہوں۔ یقین کر لو۔"

یہ کمہ کراس نے اپنے ہونٹول کو شبنم کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اتار دیا اور اس
کے دل کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ دھک... دھک... دھک... دھک...

"مجھے لیسن ہے مجھے لیسن ہے فرہاد کہ آپ میرے خوابوں کی تعبیر بن گئے ہیں۔"

CRD

اس نے ایک گھری سانس لے کر کھا۔

"میں جانتی ہوں 'امی مجھے دعائمیں دیں گی۔ انگوٹھی کل نہ سہی 'سال بھرکے بعد جس پہنائی جائنتی ہے۔ ابھی آپ ہماری منگنی کا خیال دل سے نکال دیجئے۔"

· '' ''نیں عثبنم! میں تمہیں جلد ہے جلد ا بنانا چاہتا ہوں۔ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس سے تم انکار نہیں کر سکتیں۔ کیا انکار کرو گئ؟''

اس نے جواب نہیں دیا 'خاموش رہی۔

اے خاموش و مکھ کر فرماد نے پھر ہو چھا۔ "جواب دو "کیا انکار کرو گی؟"

وہ آہنتگی سے بولی۔ "اگر میرے انکار کرنے سے عزت بابی کی زندگی سنور سنتی ہے مجھے انکار کرنے سے انکار کے سنور سنتی ہے مجھے انکار ہے۔"

قرماد کے چرے کا رنگ برل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی محبوبہ اسے اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ اس خصہ کے سطے جلے ایج میں پوچھا۔ 'دکیا تہمیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟''

"فرماد" صرف آپ سے محبت کروں گی تو یہ میری خود غرضی ہوگ۔ مجھے آپ کی ای سے اور آپ کی بہن سے بھی اتن ہی محبت کرنی ہوگ۔ ورنہ میں ایک خوشگوار گھریلو زندگی نہیں گزار سکول گی۔ مجھے اپنی نندکی نیک نامی اور مستقبل کے متعلق سوچنے کا حق ہے۔ آپ مجھے سے میرا یہ حق کیوں چھین رہے ہیں؟"

فرہاد کے ذہن سے دھند چھٹ گئی۔

اس نے اپنی محبوبہ کو دیکھا۔ اس کا ظاہر ہی نہیں باطن بھی شبنم کے مصفا قطروں کی طرح اُجلا تھا۔ وہ اس اُجلے دکتے ہوئے وجود کا قطرہ قطرہ چومنے نگا۔ نفس نفس خراج شخسین دینے لگا۔

دوتم تھیک کہتی ہو۔ تم اپی گھریلو زندگی اور اپنے فرائض کو جتنی اچھی طرح سمجھتی ہو' اتنی اچھی طرح سمجھتی ہو' اتنی اچھی طرح میں سمجھ سکتا۔ تم نے اپنی ذہانت سے' اپنی باتوں سے اور اپنی اداوٰں سے اور اپنی اداوٰں سے اتنا متاثر کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔

"میں تہمارے اس مشورے کو تنایم کرتا ہوں۔ اب ہماری پہلی کو تشش ہی ہوگ کہ جلد سے جلد عرفت کے ہاتھ پہلے ہو جائیں۔ پھراس کے بعد کہا۔ "تم اپنے ماضی کی کتاب تبھی نہ کھولنا۔ یہ میں تنہیں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں۔"

"میں اپنے ماضی کی کتاب بند کر چکی ہوں فرہاد۔ میں تو عزت باجی کے مستقبل کا پہلا ورق الثنا چاہتی ہوں۔ ہم نے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کے متعلق سوچا اور عزت باجی کو بھول گئے۔ گر اب ان کے مستقبل کو نظرانداز نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں ان کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔"

"تم سوچنے کی بات کرتی ہو' ہم تو اس کے باتھوں میں مهندی رجائیں گے اور اسے دلمن بنا کرعزت و آبرو سے رخصت کریں گے۔ تہمارے دل میں خواہ مخواہ اندیشے پیدا ہو رہے ہیں۔"

"فدا كرے كىر انديشے غلط ثابت ہوں۔ ليكن فرماد اگر ہم پہلے سے احتياطی تدابير لير نترک كرد انديشے غلط ثابت ہوں۔ ليكن فرماد اگر ہم پہلے سے احتياطی تدابير

اس نے جب سے اور کی کہنا کیا جاتی ہو؟"

وہ کہتی ہوئی انجکیانے کی۔ "میں انجی ہوں کے ماہی ہوں کے ماہی ہوں کے ماہی انجی انجی انجی انجی انجی انجی انجی شادی کے متعلق نہ سوچیں۔ عزت الی کی شادی ہو جا ایک گی شادی ہو جا میں گے۔"

ودکیا کہ رہی ہو۔ کل ای تہیں اتکو تھی پہنانے آئیں گی۔"
سفینم کی دل میں خوشی کی ایک امر پیدا ہوئی۔ بہت سی آرزو کی سراٹھا کر گنگانے
گئیں۔ ایک شریف خاندان کی معزز خاتون یہاں آکر اے انگو تھی پہنائے گئا اے بہو
سندیم کرے گی اور اے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نیا گھر بہانے اور نئی زندگی گزارنے کی
دعا کیں دے گی۔

ہائے... وہ اپنی منزل کے کتنے قریب پہنچ گئی ہے۔

آہ... وہ اپنی منزل پر پہنچ کر واپس لوٹنا چاہتی ہے کیونکہ وہ عزت کو بہت پیچھے راستے میں تنا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ خود بہت عرصہ تک تنا بھٹک چکی تھی۔ بدنامیوں کے خبیث چرے وکیھ چکی تھی۔ بدنامیوں کے خبیث چرے وکیھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ایک شریف لڑکی بن بیابی بیٹھی رہ جائے۔

رہا تھا اور اے ایک حسین مستقبل کی بشارت دے رہا تھا۔ کے======

"کین میہ بات یاد رکھو شبنم کہ عزت کے بیاہنے کے بعد بھی دنیا والوں سے ہماری جنگ نہیں میں ہوگ۔ تھسی پٹی شرافت کا دم بھرنے والے ہر قدم پر ہماری مخالفت کریں سے

"ابھی ہمارے سامنے ایک کمی عمریزی ہے۔
"کتنے ہی خواب ہیں جو تعبیرکے لیے پچل رہے ہیں۔
"میرے سامنے یہ چھوٹا ساگھرہے "اور تم ہو۔
"تم.... جو میرے پیار کی ابتداء ہو۔
"اس پیارے ابھی کتنے ہی پھول منکیس گے۔
"میرے بچے تہماری کو کھ میں پرورش پائیس گے۔
"میرے بچ تہماری کو کھ میں پرورش پائیس گے۔
"میرے بچ تہماری کو کھ میں برورش پائیس گے۔
"میرے بچ تہماری کو کھ میں برورش پائیس گے۔
"میرے بی تماری کو کھ میں برورش پائیس گے۔
"میرے بی تماری کو کھ میں برورش پائیس گے۔

"بوت ہوں کا اور وہ اس شریف ساج میں کہاں سے آئی تھی ؟

" ہم اس وفت ہمی سان ہے اور ہے۔ بور سے مولے کے باور وفت ہماری اس وفت ہم اس وفت ہم تنا نہیں ہوں گے۔ اس وفت ہماری اس جنگ میں مارے ہے ہماری نسل بھی ہمارے شانہ ہوگ۔"

آو... کتنا حوصلہ اور کتنی مضبوط اور معظم امیدیں جنم کے رہی علیں۔ دور دور دور تک مستقبل روشن ہو تا جا رہا تھا۔ اس جنم جلی کی کو کھ میں ان دیکھے اور ان چھوئے بچے بھی مستقبل روشن ہو تا جا رہا تھا۔ اس جنم جلی کی کو کھ میں ان دیکھے اور ان چھوئے بچے بھی مستمد ہمک رہے ہے۔ بھے۔ مسلم باتھ اٹھا کر پکار رہے ہے۔

امی ... میری امی ... ہماری امی! آپ سوچتی کیوں ہیں؟ روتی کیوں ہیں؟ ہم آ رہے
ہیں آپ کا خون پینے والوں نے آپ کی توہین کی ہے گر آپ کا دودھ پینے والے بچ آپ

کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ اب آپ تنما نہیں ہیں۔ پھر آپ روتی کیوں ہیں؟

دہ رو رہی تھی' زندگ کے کرب سے اور مستقبل کی خوشگوار امید سے۔

وہ رو رہی تھی' اپنے محبوب کے پیار کی دیوانگی اور ممتاکی تڑپ سے۔

وہ رو رہی تھی' اپنے محبوب کے پیار کی دیوانگی اور ممتاکی تڑپ سے۔

وہ آن و نہیں تھے' امیدوں اور آرزووں کی برسات تھی۔ فرماد اس بارش میں بھیگ

نواز صاحب کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ بجیب اضطراب کا عالم تھا۔ اندر ہی اندر لاوا سا پک رہا تھا۔ وہ لاوا تھا۔ وہ لاوا تھا۔ حبہ انتا محبت کا ۔ دہ لاوا تھا عزت ہے بے انتا محبت کا ۔ . . . اور شدید غم و غصہ کا۔ غم اس بات کا تھا کہ اس نے شبنم کی خاطر انہیں نظر انداز کیا تھا اور غصہ اس بات کا تھا کہ وہ عزت کے لئے دل ہار بیٹھے تھے بینی انہیں اپنے آب بر تھا اور غصہ اس بات کا تھا کہ وہ عزت کے لئے دل ہار بیٹھے تھے بینی انہیں اپنے آب بر بھی غصہ آرہا تھا۔

وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ماہنامہ "عزت" کا اجراء کر کے سخت غلطی کی ہے۔ نہ اس رسالے کی اشاعت کا پروگرام بنآ اور نہ عزت ان کے اتنے قریب آتی۔ گر نہیں ' صرف عزت ان کے قریب ہوتے گئے تھے۔ دونوں طرف عزت ان کے قریب ہوتے گئے تھے۔ دونوں طرف برابر کی آگ گئی تھی۔

اب یہ آگ کیے بھے گی؟

جس طرح وہ پرانے مسودے فائل سے نکال کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا اس طرح عزت کو بیار کا ردی مسودہ سمجھ کر دل کی فائل سے نکال سکتے ہیں؟ منیں میں میں کے بیں؟ منیں میں کہ بات نہیں تھی۔

بچر بھی انہوں نے خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ آفس سے نکل کر گھنٹوں کار میں گھوشتے رہے تاکہ باہر کی رونق اور چہل پہل دیکھ کر وہ عزت کو کم از کم تھوڑی دہر کے لیے بھول جائمیں۔

موسیقی بہت سی پریشانیوں کو تھیک کرسلا دین ہے۔ انہوں نے ریڈیو آن کر دیا۔
سونچ آن کرتے ہی انہیں وہ رات یاد آئی جب عزت ان کے ساتھ کار میں بیٹی
ہوئی تھی اور ریڈیو سے ڈرامہ نشر ہو رہا تھا۔ اب جتنی دیر تک ریڈیو بولٹا رہتا' عزت بھی
ان کی سوچ میں گنگتاتی رہتی۔
انہوں نے ریڈیو کو بند کر دیا۔

میں آپ کے اور آپ نے بھے گرے اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ معلوم ہو تا ہے گہ آپ اجنبیوں ہے بہت جلد بے تکلف ہوجاتی ہیں۔ انداز میں سوچ رہی ہے' کل وہ پچھتا سکتی ہے۔ "اشاپ…. رک جائیے!"

سلمنے سڑک پر سمرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا کہ راستہ زیر مرمت ہے۔ انہوں نے کار دائیں جانب ایک گل میں موڑ دی۔ اس گلی کے مختلف پنچ و خم کے بعد آگے جا کر پھریہ راستہ مل جاتا تھا لیکن گلی کے ایک موڑ سے ٹرنگ لیتے ہی انہوں نے کار روک دی۔ اس کم بائیں جانب ایک چھوٹا سا پختہ مکان تھا اس کے برآمدے میں کھڑی ہوئی عورت کو دیکھا ہو۔

وہ شبنم ہی تھی۔ دھوپ میں کھڑی ہوئی اپنے بھیکے بالوں کو تولیہ سے جھنگ رہی تھی۔ اس کے مسکراتے ہوئے چرے تھی۔ اس کے مسکراتے ہوئے چرے اور گنگناتی ہوئی سرملی آواز سے صاف پند چل رہا تھا کہ اس کے محبوب نے اسے اتن ساری خوشیاں دی جیں کہ وہ تنائی میں گنگناکر ان کا اظہار کر رہی ہے۔

نواز صاحب دور کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لئے اس کی گنگناہٹ کو نہ س سکے۔
چپ چاپ اے دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اگر یہ عورت ہمارے رائے ہے ہن میں جائے تو ان کے اور عزت کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔

بس میں ایک عورت ہے جو ان کے راستے پر "اسٹاپ" کے سرخ بورڈ کی طرح کھڑی ہوئی ہے اور عزت تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔

وہ اپنی کارے باہر آ گئے۔

مثبنم تولئے کو اسپے شائے پر رکھ کر مکان کے اندر جارہی تھی۔

انہوں نے مکان کے احاطہ میں قدم رکھتے ہوئے سوچا کہ فرہاد بھی یقیناً یہاں موجود ہوگا۔ چلو اچھا ہے' وہ انگو تھی کے سلسلہ میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی یہاں تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔

دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا پھر بھی انہوں نے دستک دی۔

دور کہیں سے عینم کی کھنگتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ''کون… جسٹ اے منٹ!'' تھوٹری دہر کے بعد وہ ساڑھی کا آنچل سرپر رکھتی ہوئی دروازے پر آگئی اور انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے گئی۔ وه كلفتن كئيهُ-

وہ ہل بارک کی سیر کرتے رہے۔

وہ شالیمار نرسری کی سیر کرتے رہے۔

وہ شالیمار نرسری کے جھیل کنارے شکتے رہے۔

لیکن وہ ہرمقام پر کسی نہ کسی روب میں ان کے سامنے آگئی۔

کسی لژ کی کالباس دیکھ کراس کالباس یاد آگیا۔

کسی کے چلنے کا انداز ... کسی کی گفتگو کی مضاس ... سرطی آواز کا سحر ... تعبسم کی لیائیت ... نگاہوں کی اپنائیت ... مشابهت ہر جگہ تھی ... درخت سے چھن چھن چھن کر آنے والی اُجلی چاندنی کی طرح عزت کا حسن اس شہر کی تمام لڑکیوں میں ذرا ذرا تقسیم ہو گیا تھا۔ تھک مار کی انہوں نے دل ہی دل میں تناہم کر لیا کہ ان کے دل و دماغ سے وہ فرام ان کی جا سی ۔

اور پھروہ اے اور کیا تھا؟ آخر عزت کا قصور کیا تھا؟

صرف ہیں کہ اس نے ان کی سی کے طلاف سلد کیا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتی ہے۔ اس نے شادی سے نکار سیں کیا تھا صرف اس وقت تک کے لیے شادی کا پروگرام ملتوی کرنے کے لیے کہا تھا جب کا تھا جب کہا تھا جب کہ بھائی جان اور شبنم کی شادی نہ ہو جائے۔

دراصل ان کی پریشانیوں کی وجہ عزت شمیں تھی۔ عثبنم تھی۔

ان کے ول کا غمار ذرا چھٹنے لگا۔

آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ وہ عزت سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک بھٹلی ہوئی عورت کے متعلق جذباتی انداز میں سوچا ہے ادر اسے بھابھی بنانے کا احتقانہ فیصلہ کیا ہے۔

بہرحال اتنا زیادہ بریشان ہونے کی بات نہیں تھی۔ آپس میں اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بھی لڑائی جھڑے ہوتے ہیں مجھی صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ آج عزت جذباتی آپ کو کہیں دیکھاہے۔"

وہ مسکراکر ہوئی۔ "میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج سے دو سال پہلے بخاری صاحب کے ہاں شادی کی تقریب میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تمام لوگ ہوئے اسٹائل سے کھڑے ہو کر کھا رہے تھے۔ آپ بھی ہیٹر کے قریب کھانے میں مصروف تھے۔ یکایک بیٹر کی آگ نے آپ کی کیران کی قبیض کو چھو لیا۔ پھراس سے پہلے کہ آپ کو اس آگ کی خبر ہوتی میں نے آپی جائے کی پیالی آپ کی قبیض پر پھینک دی۔

"آپ نے لیٹ کر جھے دیکھا اور اس توجین پر آگ بگولا ہو گئے کہ ایک ورت نے اپنی جھوٹی جائے آپ کولا ہو گئے کہ ایک ورت نے اپنی جھوٹی جائے آپ پر بھینکی ہے۔

"وہ تو خیریت ہوئی کہ جوت کے طور پر آپ کی قبیض کا پچھلا دامن آگ کے شعبے سے جھلسا ہوا نظر آگیا ورنہ آپ جھے ذلیل کرنے میں کوئی کسراٹھانہ رکھتے۔"

نواز صاحب اسے ایک نک دیکھے جا رہے تھے۔ دو سال پسے کے واقعہ کی پوری تفصیل ان کی نگاہوں کے سامنے آگئی تھی۔

انہوں نے رو کھے لیج میں کما۔ "اپنا جھوٹا کسی پر پھینکنا سراسر برتمیزی ہے۔ آپ

ترب پانی کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ کیا آپ پانی سے آگ نہیں بھا سکتی تھیں؟"

مثبنم نے جرت سے کما۔ "تبجب ہے آج بھی آپ کو بھی شکایت ہے۔ آب اتن س
بات نہیں سمجھ سکتے کہ آگ بھڑکتی دکھ کر بدحواس میں پچھ نہیں سوجھتا۔ میرے ہاتھ میں

چائے تھی۔ میں نے چائے سے بجما دی۔ جتنی دیر میں پانی کا گلاس اٹھانے کے لئے گھومتی

اور اسے استعال کرتی اتن دیر میں آگ اور زیادہ بھڑک جاتی۔

"لیکن آپ کا فلفہ کچھ عجیب ہے۔ خطرے کے وقت بھی آپ دو سروں کو تمیز کے طریقے سکھاتے ہیں۔ بسرحال میں نے نیکی کرنی جاتی تھی وہ آپ کے لیے برائی ہو گئے۔

اس کا مجھے افسوس ہے۔ اب آپ بچھلی باتوں کو بھول جائے۔ یہاں تشریف رکھے 'آپ تو ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ "

وہ ایک کری پر بیٹھ گئے بھرانہوں نے کرس کے ہتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "آپ مجھلی باتوں کو بھول جانے کے لیے کمہ رہی ہیں۔ حالا نکہ ماضی بھی بھلایا نہیں جاتا۔ خواہ مرد کا ماضی ہو'یا عورت کا ماضی۔" نواز صاحب نے اسے دور سے دیکھا تھا۔ اب قریب سے دیکھتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ وہ بہت پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے ' یہ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا۔ سٹبنم کی آ تکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی چک پیدا ہوئی پھر اس نے پوچھا۔ "فرمائیے؟"

انہوں نے جواب دیا۔ "میں فرہاد صاحب سے ملنا جاہتا ہوں۔" "فرہاد صاحب!" اس نے تعجب سے بوچھا۔ "آپ کیسے جانتے ہیں کہ فرہاد صاحب ہماں رہتے ہیں؟"

و کیا میں غلط عبکہ آگیا ہوں؟"

"جی نمیں۔ آپ صحیح جگہ آئے ہیں لیکن ہم آج ہی صبح اس مکان میں آئے ہیں۔ آپ کو یمال کا پنتہ کیسے معلوم ہو گیا؟"

انہوں انہوں کے طنزیہ انداز میں کہا۔ "آپ کو دیکی کر فرماد صاحب کا پنتہ چل جاتا ہے۔ میں بیران کے کور مراق آپ پر نظر رہی تو یہاں آگیا۔"

مثبنم کے ہونٹوں پر مسکواہٹ اسٹی حالاتکہ انہوں نے طنز کیا تھا گر شبنم کے لیے بیہ بات قابل انخر تھی کہ اسے دیکھ کرلوگ اس کے درائ سلاش کر لیے ہی۔ بات قابل انخر تھی کہ اسے دیکھ کرلوگ اس کے درائ سلاش کر لیے ہیں۔ اس نے اخلا قا کہا۔ '' تشریف لائے ۔

وہ مكان ميں داخل ہوتے ہوئے بولے والے والے اللہ معلوم ہوتا ہے الراصاحب نہاں ہیں۔"
د نہيں وہ كسى كام سے سرح ہیں۔ آٹھ برجے سے پہلے نہیں آئيں ہے۔

نواز صاحب نے اسے خفارت سے دیکھ کر کما۔ "میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور آپ نے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ اجنبیوں سے بہت جلد بے تکلف ہو جاتی ہیں۔"

شبنم نے جواب دیا۔ "جی شیں۔ کسی شریف آدمی کو گھر میں بلانے کا مطلب بے تکافی شیس ہے۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہونے کے بادجود آپ دستک دے دہ تھے۔ آپ کی اتن سی شرافت میرے لیے کافی ہے۔ پھریہ کہ آپ اجنبی شیں ہیں۔ میں آپ کا نام نہیں جانی 'انا جانتی ہوں کہ آپ بخاری صاحب کے پڑوسی ہیں۔"

انہوں نے جرت سے اسے دیکھا پھر کہا۔ "مجھے بھی کچھ کھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے

شبنم کے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔ اس کا سارا بدن کا نینے لگا۔ چرے پر الی زردی حیا گئی جیے نواز صاحب نے ایک ہی ہات سے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔

انہوں نے کھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ "جھے اس منگنی کے ٹوٹے کا افسوس ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت اچھی تھی۔ اس میں کوئی عیب نہیں تھا لیکن میں کیا کرتا۔ باہر میری عزت ہے۔ لوگ میری قدر کرتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ لڑکی کے میکے میں ایک بدنام عورت رہتی ہے تو کیا میں کسی سے آنکھ ملا کر بات کر سکوں گا؟"

"مم...گر...وه عورت...اگر نیکی اور شرافت سے زندگی گزارتی ہو تو دنیا والوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔"

"د بکواس ہے۔ ہم دن رات کاروبار میں سر کھیاتے ہیں 'شادی اس کئے کرتے ہیں کہ آرام و سکون میسر ہو۔ اگر الی بدنامیاں اور پریشانیاں کلے پڑجائیں تو پھر تھے ہوئے ذہن کو سکون کہاں ملے گا۔

"صاف بات تو بہ ہے کہ شادی وہاں کی جائے جہاں ایک خیال اور ایک نظریہ کے لوگ ہوں لیک نظریہ کے لوگ ہوں لیکن آپ کو تو میرے نظریئے سے اختلاف ہے۔"

شبنم نے جلدی سے کہا۔ "نن ... نہیں۔ بھے آپ سے اختلاف نہیں ہے۔ آپ...

آپ ٹھیک کیتے ہیں۔ ایک برنام عورت کی خاطر برسوں کی بنائی ہوئی عزت کو مٹی میں نہیں مانا چاہئے۔ آپ جیسے مصروف لوگوں کے لیے آ، ام وسکون ضروری ہے۔"

نواز صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''آپ بہت سمجھدار ہیں۔ بہت س ارکیاں خود غرض ہوتی ہیں۔ دو سروں کی عزت اور خاندانی شرافت کا ذرا خیال نہیں کرتیں۔ ارے ہاں' میں تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ فرہاد صاحب کے گھروالوں سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟''

''ک۔... کچھ نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔''
''اچھا.... کیکن میں نے اکثر آپ کو فرماد صاحب کے ساتھ دیکھا ہے۔''
''دوہ... وہ میرے بزنس پارٹنر ہیں۔ ان کی محنت ہے اور میرا سرمایہ ہے۔ بس اور کچھ نہیں۔ اور کچھ بھی نہیں۔''

عقبتم کے چرے کارنگ اڑگیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ "بھولنا یا نہ بھولنا حالات پر منحصر ہے۔ وہ ماضی جس سے مستقبل کی تغمیر ہوتی ہے 'یاد رکھا جاتا ہے ورنہ بھلا دیا جاتا ہے۔ کل جہاں کھنڈر تھا' آج وہاں تاج محل ہے۔ دنیا نے کھنڈر کو بھلا دیا' لیکن اس کھنڈر سے اٹھنے والے اس تاج محل کو قیامت تک نہیں بھلا سکے گی۔ "

نواز صاحب نے کہا۔ "انسانی زندگی پر بات چلے تو بے جان عمارتوں کی مثالیں دل کو مہیں تو فرماد صاحب سے ملنے مہیں تکتیں۔ ویسے بھی میں بحث کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں تو فرماد صاحب سے ملئے کے لیے یہاں اس لئے آگیا کہ مجھے ان کا گھر کا پت معلوم نہیں ہے ورنہ دستور کے مطابق مجھے ان کی ای کے پاس جاکر دشتہ کی بات کرنی جاہئے۔"

عینم نے چونک کر یوچھا۔ "رشتہ کی بات... کک... کس سے دشتہ مم... میرا مطلب ہے کیا... کیا آپ عزت باجی کے لیے بات کریں گے؟"

"اوه.... میں سی است اور است کی ایک آب کا نام نہیں یو چھا...."

میران موارد میروران ہے۔ کرس پر بیٹے گئی۔ جاری جلدی مرائی ورست کے گئی۔ پھر پچھ وہ وہب سے کرس پر بیٹے گئی۔ جاری جلدی مرائی ورست کے اور پچھ خوشی کے ملے جد میں بولی۔ دمیں کا اور پچھ خوشی کے ملے جد میں بولی۔ دمیں کا ذکر اور سے خور وہ ابھی آپ کا ذکر اور سے خور وہ ابھی آپ کا ذکر اور سے خور وہ ابھی

یانج بجے آپ کے ہاں جانے والے ہیں۔"

" بیجے معلوم ہے۔ میں بھی اس سلسلہ میں گفتگو کرنے آیا ہوں۔ دیکھئے! شادی بیاہ گریوں کا کھیل نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اڑی اور اس کے خاندان والوں کو دیکھ سمجھ کر رشتہ طے کرنا بڑتا ہے۔ بہلے مجھے اس کا تجربہ نہیں تھا لیکن ایک جگہ منگنی ہونے کے بعد میں نے بہت بچھ سکھ لیا ہے۔"

ود کس کی منگنی؟ "شبنم نے بوچھا۔

نواز صاحب نے جواب دیا۔ "میری منگنی... کیکن میں نے مِن منگنی توڑ دی ہے۔"

دوکیوں؟"

"کیوں؟" "کیونکہ اس لڑکی کے خاندان میں ایک طوا نف بیاہ کر آئی تھی۔"

پھول کا چرہ شہم سے دھلتا ہے لیکن شہم کا چرہ آنسوؤں سے دھل رہا تھا۔ اس تکیہ سے اور بستر کی ایک ایک شکن سے اسے فرہاد کا پیار تر پارہاتھا۔ فرہاد ہے بیگانگی ظاہر کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دو سری طرف منہ پھیرلیا۔

آہ... وہ کیسے کے کہ وہ برنس پارٹنر نہیں بلکہ لائف بارٹنر ہے۔
اس کی زندگی کی ایک ایک سانس کا نام فرہاد ہے۔ وہ فرہاد کے رشتہ کو جھٹلا رہی ہے یا
اپنی زندگی سے ناطہ توڑ رہی ہے۔

فرہاد اس کا کوئی نہ ہو گا تو پھراس کی زندگی میں کیا ہو گا۔ پچھ نہیں۔ بیہ دنیا اس کے پے مرجائے گی۔

> ونیاکب کسی کے لیے مرتی ہے۔ وہی دنیا کے ہاتھوں مرجائے گی۔ اور اب مرنے کے لیے کیا رہ گیا تھا۔

صرف سانس رکنے سے ہی آدمی نہیں مرتا۔ اس کی آر زوؤں اور نیکیوں کو کیل دیا

جائے تو وہ موست ہے۔ مرجاتا ہے۔ جسے وہ مرجاتا ہے۔

اس نے جلدی سے اسو پر بھر کر نواز ساحب کو فرماد کی خاندانی شراضت کا مکمل یقین

ولاتا جاباً۔

مگر بهت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جا چکے سے

سر المت و بر بو ق من وه جا پیا ہے۔ حرابہ

عزت اپی تمام آرزوئیں مسرتیں اور برسول کے خواب نواز صاحب کے دفتر میں حمد مدہ کا تقد

جسب انسان تمام مسرتوں سے خالی ہو جائے تو پھروہ اندر سے کھو کھلا ہو جاتا ہے۔ یوں تو کاغذ کے بھول کی طرح حسین اور دلکش ہوتا ہے لیکن خوشبو سے خالی ہوتا ہے۔ عزت بھی اوپر سے بالکل مھیک تھی گراندر سے بھار ہوگئی تھی۔

ماں نے اسے دیکھا تو بیٹی میں پھھ کی محسوس ہوئی۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی اداس سے اللہ اللہ اللہ جرے کی پڑمردگی چھپی نہ رہ سکی۔

"د کمال سی سی از کار اور ای مور میں انظار آورای مور میں کے دن تو گھر میں رہا کرو۔"

وہ نڈھال سی ہو کر بلنگ پر لیٹ گئے۔ انہم کے الیوں کو چھٹیوں کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ زندگی میں اتنی کہانیاں بکھری ہوں ایں کہ انہیں سمٹنے کے سے آنام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔

"میری بات چھوڑ سیئے امی۔ بیہ بتائیے کہ کل شبنم بھابھی کے ہاں کس وقت چلیں "
دیمیری بات چھوڑ سیئے امی۔ بیہ بتائیے کہ کل شبنم بھابھی کے ہاں کس وقت چلیں ہے؟"

''شام کے وقت جانا مناسب ہو گا۔''

اس کی والدہ بلنگ کے سرے پر آ کر بیڑھ گئیں اور آہتگی سے بولیں۔ "منگنی تو ہو ہی جائے گی۔ میرے بیٹے نے میرے لئے بہو پند کی ہے بیٹ اس کی خوشی کے لیے ونیا والوں کی پرواہ نہیں کرتی مگر بیٹا! میں چاہتی ہوں کہ بیہ شادی ذرا دیر سے ہو تو اچھا ہے۔"

"کیوں... جب منگنی ہو جائے تو پھر شادی کے لیے دیر کیوں کی جائے؟"

ان کے چرے پر گری سنجیدگی آگئ۔ ''عزت... میں نے دنیا دیکھی ہے۔ میں نے ویکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ازمان اپنی خوشی کے لیے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا مگر جب بہن بیٹی کا

مسکلہ سامنے آ جائے تو دنیا والوں کی خاطروہ اپنی خوشیوں کو نظرانداز کر دیتا ہے۔

" من خود ہی سوچو۔ عبہ م بهو بن کر آئے گی تو تمهارا رشتہ مانگنے والے بهو کو دیکھ کر النے باؤں واپس چلے جائیں گے۔ اس لئے میں جاہتی ہوں کہ پہلے تمهاری شادی ہو جائے باؤں واپس چلے جائیں گے۔ اس لئے میں جاہتی ہوں کہ پہلے تمهاری شادی ہو جائے 'تم یمال سے دلمن بن کر رخصت ہو جاؤ پھر میں شبنم کو یمال لے آؤں گی۔"

بات قاعدے کی تھی۔ اصولاً نہی ہونا جاہئے تھا۔ عزت نے کروٹ بدل کر ماں سے اپنا منہ چھپالیا اور کہا۔ «میں شادی نہیں کروں گی۔"

ور سیمی لڑکیاں کی کہتی ہیں۔ کیا ہم شہیں بوں ہی بٹھائے رکھیں گے اور دنیا والوں کے طعنے سنیں گے؟

"فرہاد آج صبح کمہ رہا تھا کہ اس نے تہمارے لیے کوئی اچھا سالڑکا دیکھا ہے۔ آج شام کو وہ ان کے ہاں جائے گا۔ اللہ کرے کہ کچھ بات بن جائے۔ میں پانچ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی۔"

عزت نے آہنگی سے تکمیہ کو تھبنج کر اپنے دھڑ کتے ہوئے سینے کے بنیجے رکھ لیا۔ وہ شادی کے لیے زبان سے انکار کر سکتی تھی ول سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ول کی دھڑکتی ہوئی دیوا تگی کو رو کئے کے لیے اس وقت تکمیہ کائی سہارا ملا تھا۔

اس کی امی اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بوڑھی تھیں ' تجربہ کار تھیں ' انہوں نے سمجھ لیا کہ شادی کے نام پر چنگاری پھوٹ پڑی ہے۔ اب یہ چنگاری آپ ہی شعلہ ہے گی۔ اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔

وہ خاموشی سے اٹھ کر دو سرے مرے میں چلی تنس

عزت آئکھیں بند کئے خوابوں میں گم ہو گئے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ فرہاد اگو تھی لے کر نواز صاحب کے ہاں گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے درمیان وہ انگو تھی رکھی ہوئی ہے۔

نواز صاحب کہتے ہیں کہ وہ انگوشی محبت کا سخفہ ہے۔ ان کی محبت کا راز کھل جاتا ہے۔ منگنی کے لیے بات آگے بڑھتی ہے پھرنواز صاحب کی عزت اور خاندانی و قار کا موال آتا ہے۔ اس سوال کے سامنے شہم آیک مجرمہ کی طرح آکر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس سوال کے سامنے شہم آیک مجرمہ کی طرح آکر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بھائی جان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شہم کی اور . . . . اور اس کے بھائی جان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شہم کی



"مكان كانمبركيا بتايا تفا؟"

"سات سوسات۔ گرلز اسکول کے ٹھیک سامنے...."

وہ اپنے کمرے میں آگئی اور بھوے بالوں کو کنگھی سے درست کرنے گئی۔

\$\frac{1}{1} = = = = = = = \frac{1}{1} = = = = = \frac{1}{1}

پھول کا چرہ شبنم سے دھلتا ہے لیکن اس شبنم کا چرہ آنسوؤں سے دھل رہا تھا۔
وہ بستر پر منہ اوندھائے پڑی تھی۔ اس تکمیہ سے اور بستر کی ایک ایک شکن سے فرہاد
کا پیار تڑیا رہا تھا۔ ابھی ابھی تو وہ گیا تھا ابھی ابھی تو محبت کے پھول کھلے تھے اور اب دیکھتے
ہی دیکھتے پھولوں کی یہ تیج آتش نمرود بن گئی تھی۔

تھوڑی دیر بعد آنسو تھمنے گئے۔ سنجیدگی سے کوئی اہم فیصلہ کرنے کا وقت آگیا۔ فیصلہ بیہ کہ وہ عزت کی خوشیوں کو دیکھے یا اسپنے ار مانوں کو؟

آگر وہ ذرا دیر کے لیے خود غرض بن جائے اور نواز صاحب کی مخالفتوں کے باوجود فرہاد سے شادی کر سلے تو کوئی اس کا کیا بگاڑے گا؟

کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عزت اگر نواز صاحب سے منسوب نہیں ہوگی تو کسی ایرے غیرے سے منسوب نہیں ہوگی تو کسی ایرے غیرے سے منسوب ہو جائے گی۔ مثبنم کو کیا غرض تھی کہ اپنے سواکس دو سرے کے متعلق سوچے؟

لیکن وه خودغرض نهیس تقی۔

وہ جس گھر میں بہو بن کر جانے والی تھی۔ اس گھر کی خوشیوں کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ ایک خوشیوں کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ ایک خوشگوار گھر ملج ذندگی گزارنے کے لیے اپنی سسرال کے ہر فرد کی مسرتوں اور نیک نامیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

وہ فرماد کے ماحول میں پھول کھلا سکتی ہے 'کانٹے نہیں بھیر سکتی تھی۔ اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ اسے فرماد سے دور بہت دور چلے جانا چاہئے۔

آنسو پھراہل پڑے۔

اس نے اتنا بڑا گھر بسایا تھا۔ سمندر کے کنارے ریت کا گھروندا نہیں بنایا تھا کہ ایک تھوکر سے توڑ دیا جاتا اور اس کے ٹوشنے کا افسوس نہ ہوتا۔ یہاں تو اس کا گھر نہیں' دل ٹوٹ رہا تھا۔ حالات اس کا مضحکہ اڑا رہے تھے کہ کوا بنس کی چال چل رہا تھا۔ ایک بدکار

زندگی سنواریں یا اپنی بہن کامستنقبل۔ نھائی آخر بھائی ہو تا ہے۔ بہن کامستنقبل پرماد نہیں کر سکتا۔ وہ بہن کی خاط سے

نھائی آخر بھائی ہو تا ہے۔ بہن کا مستقبل برباد نہیں کر سکتا۔ وہ بہن کی خاطر شبنم سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن وہ ندامت سے شبنم کو مند نہیں دکھا سکتے۔ اس لئے گھ آگر زہر کھا لیتے ہیں۔

عزست ہڑ ہوا کر بستریر اٹھ جیٹھی۔

کیما ظالم خواب تھا۔ کیا وہ نواز ساحب کی شریک حیات بننے کے لیے اپنے بھائی کی موت گوارا مرسکتی ہے۔

شیں... تبھی نہیں۔

ول ن كما و ومكريه توخواب تقاله فرماد بهلا زهر كيور كمان لكا؟"

زہر کھانا تو کوئی کمال شیں ہے۔ زہر ملی زندگی گزار نا کمال ہے۔ بھائی جان کی زندگی میں کتنی تلخیال ہے۔ بھائی جان کی زندگی میں کتنی تلخیال ہے۔ وہ میں گے۔ وہ نندامت کے اور ہو سکتا ہے کہ حالات شینم کو پھر بتائی کے راستے پر کے جاسی سے اور ہو سکتا ہے ۔ وہ کی رہائی کے راستے پر کے جاسی سے اور ہو سکتا ہے۔

وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہوگئی۔ رسٹ واج ہوں گے۔ ابھی مشابع جات ہوں ہے۔ ابھی شابع ہاں تھے۔ ابھی شابع ہاں تھیں گئے ہوں گے۔ ابھی مشابع ہاں کہ ہاں ملی شابع ہاں تعلقہ ہوں گے۔ ابھی مشابع ہاں کہ ہاں مارے ہاں مارے ہیں۔ میں انہیں نواز صاحب کے ہاں جانے سے روک دول کی بات بردھتے سے بہتر ہے کہ اس بات تک چننے کا راستہ ہی مسدود کر دیا جائے۔

، ، وہ جلدی سے عسل خانہ میں گئی اور منہ ہاتھ دھو کر تولیہ سے منہ یو چھتی ہوئی اپنی والدہ کے ماس آگئی۔

انہوں نے کہا۔ "چو لیے کے پاس روٹی رکھی ہے۔ سالن گرم کر کے کھا او۔"
"جھے بھوک نہیں ہے۔ میں شبنم بھابھی کے ہاں جا رہی ہوں۔"
"یہ بھی کوئی جانے کا موقع ہے۔ بھوکی سو گئیں اور بھوکی جا رہی ہو۔"
"وہال کھا لول گی۔ ذرا جا کر دیکھوں گی کہ بھائی جان نے میری بھابھی کے لیے کیا
مکان لیا ہے۔ مکان ولنگٹن اسٹریٹ میں ہے نا؟"

«ب<sub>اریاد</sub>»

ا پنائیت تھی۔ وہ اسے بھابھی کمہ رہی تھی۔ اپنے خاندان کا ایک اہم رشتہ اسے دے رہی

"آپ کے بھائی جان سے کتنی بار میں نے کہا کہ آپ سے ملنا جاہتی ہوں مگروہ ٹال

" بھائی جان کہاں ہیں؟" وہ اس سے الگ ہو کر بولی۔

الگ ہوتے ہی سنبنم کی آتھیں سرخ اور سوجی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بانی کے چھینٹے مار کر آنسوؤں کو چھپالیا تھالیکن آنکھوں کی ماتمی کیفیت کو نہ چھپاسکی تھی۔

اس نے حیرانی سے بوجھا۔ "محصای ... آب رو رہی تھیں؟"

" د منن ... الهميل تو - ميل جعلا كيون رووُن كى - آييَّة مشريف ريك - "

وہ نظمیں چہ اسر کر میوں کی جانب برجینہ نعی۔ عزت اسے کسری نظروں سے دیمضی مونی یولی- "لیا بھائی جان نے آب سے بھو کہانے?"

"تميل- انهول في محمد تميل كها- بال آپ كى نسبت ك لي كمه رب عظ كه آپ نواز صاحب سے منسوب ہونے والی ہیں۔ سے کہتی ہوں باجی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ والمعتبين ميں بيان نهيں کر علق۔"

عزت اس کی خوش کے پیچھے اس کی روتی ہوئی آ تھوں کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ کس طرح وہ بات کا رخ موڑ کر نواز صاحب کا تذکرہ چھیٹر رہی ہے۔ وہ آہستی سے بولی۔ دمیں نواز صاحب سے منسوب نہیں ہونا جاہتی۔" ستبنم نے چونک کراسے حیرانی سے دیکھا۔

"إلى بھابھى! ميں اسى كتے بھائى جان سے ملنے آئى ہوں۔ ان سے كہنے آئى ہوں كم

الجھی رشتہ کی بات آگے نہ بڑھائیں ' میں ابھی شادی نہیں کرنا جاہتی۔ "

ود ممركيوں باجي! نواز صاحب اتنے اچھے ہیں۔ آپ ان كے دفتر ميں كام كرتى ہيں۔ وہ آپ کے دیکھے بھالے ہیں۔ انہوں نے آپ کی رضامندی دیکھی ہوگی۔ جھی تو وہ آپ کے بھائی جان سے ملنے آئے تھے۔"

عزت نے چونک کر یوچھا۔ "ملنے آئے تھے۔ کہاں ملنے آئے تھے؟" تعتبنم کو این غلطی کا احساس ہوا۔ اے نہیں کہنا جائے تھا کہ وہ یہاں آئے تھے۔ اب

عورت نیکی اور پاکبازی کی طرف مائل ہو تو اسے ہنس کی جال چلنا ہی کہتے ہیں اور اس کا انجام نہی ہو تا ہے جو تعبنم کا ہو رہا تھا۔

ائی نادانی پر وہ پھوٹ مجھوٹ کر رونے گئی۔ آنسو بھی ہے انہیں بھی تھیں اور الی كرابي بھى تھيں جو ول كے زخم سے ناسور كى طرح رستى ہيں۔

ای وفت دروازے پر دستک سائی دی۔

وہ اس طرح بستر پر بڑی رہی۔ ابھی فرہاد کے آنے کی توقع شیں جھی۔ نہ جانے کون وستک دے رہا تھا۔ اتھنے کو اس کا جی نہ جاہا۔

وو سری بار دستک ہوئی اور اس کے ساتھ آواز آئی۔ "بھائی جان۔"

کسی عورت کی آواز تھی۔ عزت سے روبرو بیٹے کر باتیں کرنے کا مجھی موقعہ نہیں ملا تھا۔ اس کئے وہ آواز سے اسے نہ پہچان سکی۔ پھر بھی کوئی عورت آئی تھی اسے

وہ استرے ای رور انگ روم میں آئی۔ دروازہ کھو گئے سے بید اس نے کھڑکی کا برده ذرا سا مثا کر دیکھا تو گھبرا سی گئی۔

دروازے پر عزت کھڑی ہوئی تھی۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ! عزت بابی اس کی روئی ہوئی آ کھیں دیکھیں گی تو

کیا سوچیں گی؟ وہ جلدی سے دو اڑتی ہوئی عسل خانہ میں گئی اور اسپے منہ بر اور آتھوں بریانی کے

وروازے پر چردستک ہونے گی۔

وہ تو لئے سے منہ یو چھتی ہوئی بھاگی بھاگی آئی اور دروازے کو کھول دیا۔

"آداب بابی!" عزت اندر آکراس کے مکلے لگ گئی۔ عزت اندر آکراس کے مطلے لگ گئے۔

"ميري الحيمي بعابھي۔ ہم پہلي بار مل ربي بين نا۔ آپ بھائي جان سے ملتي بين ہم سے

نہیں ملتیں۔ بھلا کیوں؟" شہم کا دل محبت سے بھر گیا۔ عزت کی باتوں میں اور اس کے ملطے لگنے میں کتنی

By

مثینم دو رُتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام کر بولی۔
"باتی 'رک جائے۔ نواز صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ لڑکیوں کو ایسے رشتے بردی مشکلوں سے ملتے ہیں۔ آپ میں تلخیاں مت پیدا شیجے۔ آپ کا وہاں جانا منسب نہیں ہے۔ ۔ آپ کا وہاں جانا منسب نہیں ہے۔۔ ۔ آپ کا وہاں جانا منسب نہیں ہے۔۔ ۔ ۔

"جمابھی جو ہم مزاج نہ ہو' ہم خیال نہ ہو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں مرسکتی ہوں لیکن فیصلہ نہیں بدل سکتی۔" وہ ایک جھنکے سے بازو چھڑا کر دروازے کے باہر چکی گئی۔

اس نے اتنے پراعماد اور منتحکم کہتے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ مثبنم اسے روک نہ سکی۔ چپپ چاپ کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔

الله .... بيه بهاني بهن مجھے كتنا جاتے ہيں؟

میری زندگی سنوار نے کا کتنا بے لوث جذبہ ہے ان کے دل میں؟

ایک کنواری لڑکی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے سنسرے خوابوں کی تعبیر ہے اور عزت اپنی تعبیر کو یا کر بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔

نھیک ہے کہ وہ نواز صاحب سے منسوب نہیں ہوگی لیکن نواز صاحب کے بعد پھر کمیں ہوگی لیکن نواز صاحب کے بعد پھر کمیں کے جانبی اس کے لیے دو سرا رشتہ آئے گا تو کیا وہ سٹبنم کے وجود پر اعتراض نہیں کریں گے؟ ضرور اعتراض کریں گے۔ جب تک وہ ان کے خاندان میں رہے گی، عزت نیک نامی سے بیابی نہیں جاسکے گی۔

نہیں۔ وہ ایک کنواری لڑکی کے ارمانوں کو آگ لگا کراپنے ارمانوں کو روشن نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ ان کے اور نواز صاحب کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کوئی علین صورت اختیار کریں اسے خود ہی فرہاد سے دشتہ توڑ لیرنا چاہئے۔

اس کی آنکھوں میں بہت دیر کے ٹھمرے ہوئے آنسو آگئے۔ وہ دروازے کے پاس سے بلیٹ گئی اور ساڑھی کے آپل سے آنکھیں یو نچھتی ہوئی بیڈروم کی طرف جانے گئی۔

\$======\$ \$=====\$ وہ عزت سے کیسے کیے گی کہ وہ یماں آکرول توڑنے والی باتیں کر رہے تھے۔ نواز صاحب عزت کے باس تھے' اس کے آئیڈیل تھے اور اس کی زندگی کے مالک بننے والے تھے۔ ہر حال میں ان کا احترام لازمی تھا۔ وہ نواز صاحب کے ظاف کوئی شکایت کر کے ان لوگوں کے درمیان تلخیال نہیں پیدا کرتا جاہتی تھی۔

اس نے کہا۔ "وہ... باتی... یمال مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے آپ کے بھائی جان کا پوچھا تھا۔ وہ گھر بیں نہیں تھے۔ اس لئے نواز صاحب زیادہ در نہیں ٹھرے۔ فوراً ہی جیدے گئے۔"

"آپ سے انہوں نے کیا یا تمل کیں؟"

"مجھ سے بھلا کیا ہاتیں کریں ک۔ وہ و مجھے نہیں جانے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔"

اس نے کہا۔ "بھابھی! آپ بھی ہے میں کر لائی ہیں۔ نواز صاحب آپ کو جائے ہیں۔ انہوں نے آپ کو جائے ہیں۔ انہوں نے آپ سے ضرور باتیں کی اوں گی۔ میں آپ چھیا رہی ہی۔"
مثبنم اپنے جھوٹ میں الجھ کر رہ گئی۔

"میں تیج کہتی ہوں بابی۔ ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. گئی ہوں بابی ہوئی. گئی ہوں ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. گئی آئے؟ انہوں عزت نے کما۔ "ہوں جب وہ آپ کو نہیں جانتے ہیں تو وہ یمال کیسے آئے؟ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ بھائی جان سے آپ کے ہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔

"جھابھی! میں کوئی نادان بی نہیں ہوں۔ آپ کی آئکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ یماں آئے نتھ۔ انہوں نے آپ سے صرف باتیں نہیں کیں بلکہ ڈلا کر بھی گئے ہیں۔

"آپ مجھ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہیں تو چھپاہئے۔ میں ابھی جاکر نواز صاحب سے فیصلہ کرتی ہوں۔ انہیں کیا حق بہنچا ہے کہ وہ یماں آکر آپ کے دل کو تخیس بہنچا ہیں۔ آپ ہمارے گھر کی عزت ہیں۔ انہیں کیا حق بہنچنا ہے کہ وہ ہمارے گھر کیو معاملات میں دخل اندازی کریں۔ میں ابھی جاکران سے دو ٹوک بات کروں گ۔" وہ غصہ سے طنطناتی ہوئی جائے گئی۔

فرہاد تھوڑی دہر تک ڈرائنگ روم کے قیمتی ساز و سامان اور ان کی آرائش کو دیکھا رہا۔ فش ایکوریم کے شلے پانی میں رنگ برنگی مجھلیاں تیر رہی تھیں۔ پاؤں تمے دبیز اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے۔ صوفے اتنے آرام دہ تھے کہ جیھے وقت کسی کی زم آنوش کا مگان ہو تا تھا۔

ڈرائنگ روم کی سجادٹ دیکھنے والے یا تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے تھے یا پھر الیسے ہی خوبصورت گھر کی تمنا کرتے تھے۔ فرماد کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ اس کی بہن یمال دلہن بن کر آئے اس بے چاری نے اپنی زندگی میں بڑی جدوجہد کی ہے۔ بھائی بہن یمال دلہن بن کر آئے اس بے چاری نے اپنی زندگی میں بڑی جدوجہد کی ہے۔ بھائی ہے روزگار تھا تو تنما کمانیاں لکھ لکھ کر گھر کے تمام اخراجات بورے کرتی رہی تھی۔ اس کمانی لکھنے والی بمن کو ایک ایسے ہی آرام دہ گھر کی ضرورت تھی۔

نواز صاحب اپنے کمرے سے نکل کر ذینے طے کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے اور مسکرا کر بڑی خوش اخلاقی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے۔ "فرہاد صاحب! آج کیے راستہ بھول گئے۔ بھی مجھی بھی ہم غربیوں کے ہاں بھی آ جایا کریں۔"

فرماد نے مسکرا کر جواب دیا۔ ''اگر غربیوں کے مکانات اٹنے شاندار ہوتے ہیں تو میں بھی غربیب ہی رہنے کی دعا مانگوں گا۔''

نواز صاحب نے قبقہ لگا کر کہا۔ "بھی دنیا داری کے لیے بعض او قات گھر کو بھی دکان کی طرح سجا کر رکھنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے کاروباری اور اعلیٰ خاندان کے لوگ سنے آتے ہیں۔ جہال چار لوگوں میں عزت ہو وہاں بہت ہی سنبھل سنبھل کر تعلقت بحال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ ذراسی غلطی سے نیک نامی پر دھبہ لگ جاتا ہے۔" ورنہ ذراسی غلطی سے نیک نامی پر دھبہ لگ جاتا ہے۔" وہ دونوں ایک دو سرے کے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔

فرماد نے کہا۔ "آپ درست کتے ہیں۔ اس دنیا میں نیک نامی کے لیے بری جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ذراسی غلطی سے برنامیاں گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہیں۔ کل آپ غلطی سے سیاسی دیا ہے اور اپنے عیبوں کو گلے لگا کرا سے ساری دیا ہے جمایات ہے اور اپنے عیبوں کو گلے لگا کرا ہے ساری دیا ہے جمایا نے ہ فاقلہ کرلیتی ہے۔ فیصلہ کرلیتی ہے۔ نواز صاحب جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے دروازے کا پردہ ہٹا کر عزت آ رہی تھی۔ فرماد نے اسے دیکھتے ہی جیرت سے پوچھا۔ "تم... تم کیسے آگئیں؟" عزت نے نواز صاحب کو دیکھا پھر نظریں جھکا کر بولی۔ "بھائی جان! مجھے ایک اخبار میں اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ میں یمال استعفیٰ دینے آئی ہوں۔"

نواز صاحب کا مسکرا تا ہوا چرہ مرجھا گیا۔ انہوں نے کہا۔ "تم... تم یہ کیا کہ رہی ہو؟ میں... میں بھی سوچ بھی نہیں سکتا'تم ایبا فیصلہ کروگی۔"

فرہاد کو بھی اس کا یہ احتقانہ فیصلہ برالگا۔ ابھی اس کا مستقبل سنوار نے کے لیے کتنی انجھی باتوں کا آغاز ہوا تھا اور وہ احمق لڑکی اپنی ہی خوشیوں کو برباد کرنے یہاں چلی آئی تھی۔ اس نے کہا۔ "عزت! انچھی بھلی ملازمت کو چھوڑتا دانشمندی نہیں ہے۔ نواز صاحب تمہاری قدر کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو کمو۔ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ شکایت دور کرنے کے لیے میں بھی نواز صاحب سے سفارش کروں گا۔"

عزت نے جواب دیا۔ "مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے۔ میں خود کو ماہنامہ "عزت" کے قابل نہیں سمجھتی اس لئے استعفیٰ دینا چاہتی ہوں۔"

نواز صاحب غاموش کھڑے ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہے کہ عزت اپی اطاز مت سے نہیں بلکہ محبت سے استعفلٰ دینے آئی ہے۔

فرماد کو پچھ احساس ہوا کہ عزت کو نواز صاحب سے کوئی شکایت ہے اور بری اہم شکایت ہے۔ ورنہ وہ الیے وقت نہ آئی۔ کیاوہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی اس کے رشتے کے لیے نواز صاحب کو کریدنے آیا ہے؟ وہ جانتی تھی۔ جان بوجھ کر ایسے وقت آئی تھی۔ اسے نواز صاحب کی حمایت کرنا چاہئے تھا۔ وہ رسالے کی آڑییں مخالفت کر رہی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ بھی۔ اقرار و انکار کے اظہار کا سلیقہ جانتی تھی۔ کیا وہ اشار تا ملازمت سے انکار کرکے نواز صاحب کے رشتے ہے انکار کر رہی تھی؟

وہ خود کو ماہنامہ ''عزت'' کے قابل نہیں سمجھتی یا نواز صاحب کے قابل نہیں سمجھتی؟

اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مٹھائی پلیٹ میں رکھ دی اور کہا۔ ''عزت' کیا تہیں نواز صاحب سے شکایت نہیں ہے؟ سوچ سمجھ کر جواب دو۔''
وہ جواب دیتے ہوئے آنچکیانے گئی۔

اپنی انگوشی عزت کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ عزت اسے گھرلے آئی۔ اس نے سوجا تھا کہ دفتر کھلے گاتو آپ کو واپس کر دے گی۔ اس کی نمیت میں خلوص تھا لیکن کوئی دو سرا اس انگوشی کو عزت کے پاس د کیے لیتا تو کتنی بدنامی ہوتی؟ اس لئے میں نے دفتر کھلنے کا انتظار منہیں کیا سوچا کہ ابھی جاکر آپ کو دے آؤں۔"

اس نے جیب سے انگوشی نکال کران کی جانب بڑھا دی۔

نواز صاحب نے خاموش سے اس اتگوشی کو لیا۔ انگوشی میں چمک نہیں تھی جنتی کہ ان کی آئھوں میں پیار کی چمک تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ان کے سامنے عزت آکر کھڑی ہوگئی۔ پھروہ فرماد کی موجودگی سے مختاط ہو کر خیالوں کی دنیا سے باہر آگئے۔ انہوں نے جھکتے ہوئے کہا۔ '' فرماد صاحب! واقعی مجھ سے غلطی ہوگئی۔ انگوشی اِدھر اُدھر پھینکی نہیں جاتی۔ بلکہ سلیقہ سے پیش کی جاتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ اُدھر پھینکی نہیں جاتی۔ بلکہ سلیقہ سے پیش کی جاتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر آکر کے اس تا کی کھر آکر کے اس تا کہ کے گھر آکر کے اس تا کہ کے گھر آکر کے اس تا کہ کی جاتی ہوں۔ ''

الرب آب کے اول کا مشر سمجھ گیا۔ اس نے خوش ہو کر کما۔ "میرے گھر کے دروازے آب سے سے اس کے خوش ہو کر کما۔ "میرے گھر کے دروازے آب کے ایک میں۔"

اس وقت کال بیل کی آواز سال وی گربابر جائے گا۔

ال کر آ رہا تھا۔ وہ ٹرالی ان کے درمیان کی کربابر جائے گا۔

نواز صاحب کو اس وقت کسی کا آنا تاگوار گزر رہا تھا۔ انہوں نے ملازم سے کہا۔ "میں کسی سے ملنا نہیں جابتا۔ کمہ دینا کہ صاحب گھر میں نہیں ہیں۔"

پھرانہوں نے مسکرا کر فرہاد سے کہا۔ "بڑی مشکل ہے۔ چھٹی والے دن بھی ہیہ طفے والے اتن فرصت نہیں دیتے کہ گھر ملیو معاملات میں دلچیبی لی جائے۔"

انہوں نے منطائی کی ایک ڈش فرماد کی طرف بردهائی۔

"شكرىيا مين صرف جائے پول گا۔"

" چھر بھی۔ پچھ تو شیخے۔"

اس نے مجبوراً مٹھائی کا ایک چھوٹا سا پیس اٹھالیا۔ استے میں دروازے سے ملازم کی آواز آئی۔

"آييے- تشريف لائيے-"

## M & SCANNED PDF By HAME.

چکی ہوں' آپ کسی بات کی فکر نہ کریں۔"

"نمیں عزت! نیطے اتن جلدی نمیں ہوتے۔ ہر پہلو پر غور کرنا پڑتا ہے۔ ہر اچھائی برائی پر نظرر کھنی پڑتی ہے۔ فیصلہ الیا کرنا ہوگا کہ شبنم کا بھی دل نہ ٹوٹے اور نواز صاحب کی عزت پر بھی حرف نہ آئے۔"

عزت اور نواز صاحب دونوں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے گئے۔ فرماد نے کہا۔ "
دمیں شبنم کو لے کر اس شہر سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ کوئی نہیں کہ سکے گا کہ نواز صاحب سے شبنم کاکوئی دور کابھی رشتہ ہے۔"

عزت نے کما۔ "میں اس فیصلے کو تشکیم نہیں کرتی۔ آپ کوئی جرم نہیں کر رہے ہیں کہ یماں سے منہ چھیا کر کہیں دور چلے جا کمیں۔"

نواز صاحب نے کہا۔ "فرہاد صاحب ایک ایبا فیصلہ کر رہے ہیں کہ میری بات بھی رہ جاتی ہے ہوں ہو۔ ایک ایجھے جاتی ہے اور ان کا مقصد بھی بورا ہو جاتا ہے لیکن تم خواہ مخواہ ضد کر رہی ہو۔ ایک اچھے فیصلے کو تشلیم کرنے سے انکار کر رہی ہو۔"

"دمیں اس لئے انکار کر رہی ہوں کہ نیکی چھپ کر نہیں کی جاتی۔ شبنم بھابھی کو گلے لگا کر ہم نیکی کی مثال پیش کریں گے تو دو سرے بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عورت ہو یا مرد' غلطی ہرایک سے ہوتی ہے۔ بھی جان بوجھ کراور بھی بے حد مجبوری کی بناء بر۔ لیکن بھی ان کا ضمیر بھی جاگتا ہے۔ وہ پوری سچائی اور ایمانداری سے توبہ کرتے ہیں۔ لنذا ایسے وقت ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلنے چاپین۔

"نواز صاحب! میں قلکار ہوں اور آپ ناشر ہیں۔ میں ستم رسیدہ لوگوں پر کمانیاں کھتی ہوں اور آپ ان کمانیوں کو شائع کرتے ہیں۔ اگر ان ستم رسیدہ لوگوں سے ہماری ہدردی صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک ہے تو ہد بردے افسوس کی بات ہے۔ ہم اپنے رسالوں کی کمانیوں میں بردے روشن خیال مبلغ اور معاشرے کی اصلاح کرنے والے نظر آتے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں اپنی عزت اور ناموس کی سفید چادر اوڑھ کر کسی گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کمیں اس سفیدی پر دھبہ نہ لگ جائے۔

"بسرحال میں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹھوس دلا کل سے بھی بحث کرنے کا بقیجہ کچھ نمیں نکلتا۔ خواہ مخواہ آپ کا بھی وفت ضائع ہو تا ہے اور ہمارا بھی۔

"ہارے درمیان نظریات کا اختلاف ہے۔ زندگی کی جو تلخ کمانیاں میں پند کرتی ہوں وہ انہیں پند نہیں آتیں۔ ان کا خیال ہے کہ کمانی کا کوئی کردار اگر غلط رائے پر چل رہاہے تو اس کے لیے نیکی کے دروازے نہیں کھولنے چاہیں۔"

"بہ کچھ غلط کہ رہی ہیں۔" نواز صاحب نے کہا۔ "میرے کئے کا انداز کچھ اور تھا۔
میں نے کہا تھا کہ ایک بدکار عورت کو شریف خاندانوں میں پناہ نہیں دینی چاہئے۔ اگر
انہیں پناہ دی جائے تو دو سری عورتوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ وہ بھی گناہ آلود زندگی گزاریں گ
اور پھر کسی شریف خاندان میں پناہ لینے آ جائیں گ۔ دو سروں کی عبرت کے لیے گناہ گار کو
سزا دینا ضروری ہے۔"

فرہاد اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی تھیں۔

اس نے نواز صاحب سے کہا۔ ''میں آپ کے خیال سے متفق ہوں کہ گناہگار کو سزا ملنی مانی میں وہ سات کی بہت ہملے ہی چھوڑ چکی ہو تو پھراسے کس جرم کی سزا دی مان سے سرم کی سزا دی مانے میں جرم کی سزا دی مانے میں جرم کی سزا دی

عزت نے کہا۔ "جوالی جان میں جریاد ہے جات کر چکی ہوں۔ ان کا ایک ہی جواب ہے کہ ایک عورت کے لیے برسوں کی جدوجہ سے مسل کی ہوئی عزت اور شہرت پر دھیہ نہیں لگایا جا سکتا۔"

فرماد کا سر جھک گیا۔

وہ سر مثبتم کی وجہ سے نہیں جھکا تھا۔ بہن کے رشتے کی وجہ سے جھکا تھا۔ وہ دنیا والوں کے سامنے بردی بردی مدلل تقریریں کر سکتا تھا۔ لیکن بہن کے سسرال والوں کے سامنے سراٹھا کربات نہیں کر سکتا تھا۔

سنبنم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کی خاطر برئی آزمائشوں سے گزرتا ہوگا۔ بہتر ہے کہ پہلے عزت باجی کی شادی ہو جائے بھر ہم اپنے متعلق سوچیں گے۔

لین شبنم سے تو اس کی شادی پہلے ہو' یا بعد میں۔ فرق کیا پڑتا ہے۔ دل سے تو رشتے ہو ہی چھوٹر سکتا تھا اور نہ ہی رشتے ہو ہی چھوٹر سکتا تھا اور نہ ہی بہن کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔

عزت نے کہا۔ "بھائی جان! مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ میں فیصلہ کر

عزی سٹیٹا کر رہ گئی۔ شبنم کے موبودہ روسیئے کے پیش نظروہ شادی سے پہلے اے بھابھی نہیں کمہ مکتی تھی۔ معابی نہیں کمہ مکتی تھی۔

عنبنم نے تلخ کہے میں کہا۔ ''عزت صاحب! آب کے بھائی جان سے تو کیا' میری شادی کسی سے نہیں ہوں۔ اگر آپ کسی سے نہیں ہوں۔ اگر آپ کسی سے نہیں ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے متعلق کوئی ایبا خواب دیکھا ہے تو اسے بھول جائے۔''

فرماد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہاتھا۔ اس نے بوچھا۔ '' شہنم! کیاتم عزت کی خاطر مجھ سے منسوب ہونے سے انکار کر رہی ہو؟''

معرفت نے کہا۔ ''ہاں بھائی جان! کی بات ہے۔ بھابھی کو معلوم ہو چکا ہے کہ نواز صاحب انہیں....''

عنبنم نے جلدی سے چیخ کر کہا۔ "بیہ جھوٹ ہے۔ نواز صاحب کے متعلق میں کچھ نہیں جھو نہیں جانی اور نہ ہی آپ لوگوں کے متعلق کی جانا سمجھنا جاہتی ہوں۔ میری کار کی جابی دیجے ۔..."

فرہاد نے کہا۔ ''جابی نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ واپس جاؤگی۔ یہاں جو ڈرامہ تم کھیلئے آئی ہو۔ اسے میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور تہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اچھی طرح سن لو۔ میں نے دنیا والوں سے چھپ کر تنہیں اپنانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں نواز صاحب کے سامنے بھی میں کمہ رہا ہوں کہ تم میری ہو اور بھشہ میری عزت بن کر رہوگی۔''

شینم کمزور پڑ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے چرے کو ڈھانپ کر رونے گئی۔ "نہیں نہیں.
.. آپ مجھے بھول جائے۔ مجھے چھوڑ دیجئے۔ ورنہ عزت باجی کے لیے کسی شریف گھرانے سے رشتہ نہیں آئے گا۔"

عزت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے نواز صاحب کو دیکھا تا انہوں نے سرکو جھکالیا۔ انہیں ندامت سی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شہنم بھی بری تھی' اب بری نہیں ہے۔ اس کے آنسو' اس کا عزم' عزت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور فرباہ کا اس پر بھرپور اعتماد ... بیہ سب باتیں ظاہر کر رہی تھیں کہ اب شبنم میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وہ صبح معنوں میں ایک شریف خاتون کی طرح گھریلو زندگی گزار

صِيحَ بِعَالَى جَانِ!"

وہ دروازے کی طرف جانے کے لیے بلٹ گئی لیکن وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ دروازے پر شبنم کھڑی ہوئی تھی۔ پر شبنم کھڑی ہوئی تھی۔

"مِعابِعي… آبِ؟"

"سطینم" تم یمال کیسے آگئیں؟" فرماد نے بوجھا۔

سنجم کی آنہ میں آنسوؤں سے دھل کر کول کی ہنگمرایوں کی طرح صاف اور اجلی ہو گئی تھیں۔ اب ان میں آنسوؤں کی کمزوری نہیں تھی بلکہ اپنے آخری فیصلہ کا عزم و استقلال تھا۔ اس نے ماضے پر بل ڈال کر فراد سے کما۔ ''آپ میری کار لے کریماں چلے آئے۔ آپ کو احساس ہونا چاہئے کہ کار کے بغیر جھے کہیں آنے جانے میں کتی دشواری پیش آ سکتی سنوں پارٹنز ہونے کا مطلب سے نہیں ہے کہ آپ میری ضرورت کی چیزوں کی استعمال کے لگیں۔''

اس کے ملبح میں اللہ اللہ اور بیانی تھی کہ عزت اور فرماد اسے جیرانی سے تکنے

فرماد نے ذرا سختی ہے کہا۔ وو محمد من کیا کہ روی ہو۔ کیا تہمار دماغ خراب ہو گیا ۔ ہے؟"

"دماغ میرانیس آپ کا خراب ہوا ہے۔ لاستے کار کی چائی دھیے اور آئدہ اس بات کا خیال رکھنے کہ ہم صرف برنس پارٹنر ہیں۔ اس کے آگے اگر آپ کسی اور دشنے کی توقع کرتے ہیں تو یہ آپ کی نادانی ہے۔"

نواز صاحب پرسکون کھڑے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اس کئے برسکون اور مطمئن ہو گئے تھے کہ عبنم ان کے الجھے ہوئے مسائل کا حل پیش کر رہی تھی اور فرمائت ہو گئے تھے کہ عبنم ان کے الجھے ہوئے مسائل کا حل پیش کر رہی تھی اور فرماد سے کسی طرح کا بھی رشتہ قائم کرنے سے انکار کر رہی تھی۔

عزت نے کہا۔ "بھابھی! یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ بھائی جان کی توہین کر رہی ہیں؟"

بھی ہے۔ اس کی طرف بلیث کر کیا۔ "عزت صاحب! آپ مجھے کس رشتے ہے بھابھی کہہ رہی ہیں۔ کیا آپ کے اس کی طرف بلیث کر کیا۔ "عزت صاحب! آپ مجھے کس رشتے ہے بھابھی کہہ رہی ہیں۔ کیا آپ کے بھائی ہے میری شادی ہو گئی ہے؟"

نواز صاحب اس کے کردار کی خوبیوں کو تسلیم کر رہے تھے لیکن وہی ایک بات آڑنے آتی تھی کہ برکت علی جیسے لوگ طعنے دیں گے تو ان کی گردن شرم سے جھک جائے گی۔

وہ صوفہ پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے سرکو تھام کر سوچنے گئے۔ عزت سرجھکائے کھڑی تھی۔ شبئم منہ چھپائے رو رہی تھی۔ فرہاد نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا۔ ''آنسو پونچھ لو۔ جس فصلے میں سچائی ہوتی ہے' وہ بھی نہیں بدلتے۔ آؤ' ہم واپس چلیں۔ چلوعزت…''

وہ تنیوں واپس جانے گئے۔

نواز صاحب نے کہا۔ "مجھر جائے۔ جانے سے پہلے میری بھی پچھ سنتے جائے۔
"فریاد ساحب نے کہا "مجھر جائے۔ جانے سے نفرت نہیں کرتا۔ کوئی بھی بڑھا
"فریاد سامی کرتا۔ کوئی بھی بڑھا
لکھا' سمجھد ار آدی سنم کے اور اس کو دیکو کراس کی گاور اسے اچھی
زندگی گزارنے کے بہترین مواقع دے گا۔

"میں بھی مثبتم کی قدر کرتا ہوں۔ بخدا اور بھیے اس سے لولی شکایت ہیں ہے۔
"شکایت بھیے اپنے آپ سے ہے کہ مجھ میں وہ حوصلہ کیوں نمیں بدا ہو رہا ہے جو
اوگوں میں ہے۔

"میری نیگ نامی میری عزت اور شرت نے مجھے کزور بنا دیا ہے۔ اتا کزور بنا دیا ہے کہ میں نیک مقاصد کے لیے بھی دنیا والوں سے نمیں اڑ سکتا۔ آخر کیوں؟ آپ جیسا حوصلہ مجھ میں کیوں نمیں ہے؟ آپ لوگ بھی عزت دار ہیں الیکن اپی عزت خطرے میں ڈال کر پوری دیا نتداری سے شہم کے جقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور میں ہوں کہ ایک سے نئرا رہا ہوں۔"

عزت کے دل میں خوشی کی ایک لمرپیدا ہوئی۔ اگرچہ وہ اب بھی اُنی عزت اور نیک تامی کے خیال سے بہت مخاط سے لیکن وہ اس حد تک سوچنے لگے نتھے کہ شبنم کو اچھی زندگی گزارنے کے بہترین مواقع ملنے چاہیں۔

فرہاد نے ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ "واقعی بیہ سوچنے کی بات ہے کہ

آپ ہماری طرح پورے وصلہ ہے ایک نیک مقصد کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے۔ میرا خیال ہے نواز صاحب کہ جب تک کسی ہے گری محبت اور وابستگی نہیں ہوتی' اس وقت تک اس کی خاطر قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ شبنم ہے آپ کی گری وابستگی نہیں ہے لیکن کسی دو سرے کے لیے ضرور ہوگ۔ پہلے آپ اپ دل کو ٹنول کو دیکھئے۔ اگر آپ کسی کو دل کی گرائیوں ہے چاہتے ہیں تو اس کے متعلق یہ سوچنے کہ آپ اس کے لیے کسی کیسی کیسی آزمائٹوں ہے گزر سکتے ہیں؟"

نواز صاحب کی نظریں ہے اختیار عزت کی طرف اٹھ گئیں۔ ہاں ہمری وابنتگی ہے۔

یکی وہ جان آرزو ہے جس کے لیے میں آزمائٹوں سے گزرنے کا حوصلہ کر رہا ہوں۔
یہ بچے ہے کہ کسی کے لیے ہمدردی کا بے بناہ جذبہ ہو کسی سے خون کا رشتہ ہویا کسی سے دل کا رشتہ ہویا ہوتا ہے۔
دل کا رشتہ ہو تب ہی اس کے لیے بچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

نواز صاحب کی سوچ کچھ کمزور تھی گرید کیا کم تھا کہ رفتہ رفتہ ان میں حوصلہ پیدا ہو تھا۔

ذرا دہر کے لیے وہ سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ اجانک انہیں احساس ہوا کہ وہ مسلسل عزت کو دیکھیے جا رہے ہیں اور وہ بھائی کی موجودگی میں جھجکتی ہوئی اپنے آپ میں سمٹی جا

وہ بھی جھینپ گئے۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا۔ "فرباد صاحب! آپ درست کتے ہیں۔ گری وابنگی ضروری ہے۔ انسان اس کے لیے سوچتا ہے اور پچھ کر گزرتا ہے' جس سے اس کا خون کا رشتہ ہو یا.... یا پھردل کا رشتہ ہو۔ میں اسپنے دل سے مجبور ہو کر..."

ان کی بات ادھوری رہ گئے۔ وہ باتوں کے دوران کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے گھور کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے والد سلیم احمد سبزی کی فوکری اٹھائے بازار سے آ رہے تھے اور اب ڈرائنگ روم سے گزر کر پکن کی طرف جانا حاستے تھے۔

آنے والے کو سب ہی نے دیکھا۔ سنبنم نے بھی دیکھا پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ چرہ خوب جانا پہچانا تھا۔ بھی وہ چہرہ جوان تھا۔ مگر اب اس پر بردھا ہے کی پر چھائیاں تھیں۔ جوانی سے بردھا ہے کہ بردھا ہے کہ پر جھائیاں تھیں۔ جوانی سے بردھا ہے تک عمر بدلتی ہے۔ چہرہ نہیں بدلتا۔ اس نے باب کے چہر۔ کو

SCANNED PD

عزت دار آدمی کی بهن شمیں بن علق-"

نواز صاحب يون ترب كئ جيسے منه ير زبردست طمانچه پرا مو-

"میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں۔ میں کسی کی بہن نہیں ہوں۔ میں کسی کی شریک حیات بنا چاہتی ہوں تو اس گھر کی جوان لڑکی پر میرا منحوس سامیہ پڑ جاتا ہے۔ میں شرافت کی زندگی گزار تا جاہتی ہوں تو میرے ماضی کی سیاہی میرے چرے پر تھیل جاتی ہے۔

"شرابی... تم یمال کیوں آئے ہو؟ کمال سے بھٹک کر آگئے ہو... آئ گئے ہو تو نواز صاحب کو بناؤ کہ میں مال کے پیٹ سے سمی کی داشتہ بن کر پیدا نہیں ہوئی تھی۔"

فرہاد نے آگے بڑھ کر سلیم احمد کے گریبان کو اس کے ہاتھوں سے چھڑا دیا اور اسے مستحجمانے لگا۔ "وستبنم ہوش میں آؤ۔ اس طرح نہ چیخو۔ سیمتمهارے والد ہیں۔ ان کی عزت کرو۔ علطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ بچھلی باتوں کو دہرانے سے غلطیوں کی تلافی شیں ہو سکتی۔ انہیں بھول جانا ہی بہترہے۔"

عزت نے قریب آکراس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "بھابھی! آپ کے ابا کی جھی ہوئی گردن اور بہتے ہوئے آنسو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی علطیوں پر تادم ہیں۔ آب نے جو چھ بھی کما انہوں نے ایک مجرم کی طرح سرجھکا کر ظاموشی سے سن لیا جسے اپی غلطيوں كا احباس مو جائے اسے معاف كر ديا جاتا ہے بھابھى۔"

سلیم احمد دونوں ہاتھوں سے چرے کو چھپائے سسک رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آ تھوں سے ہاتھ ہٹا کر نواز صاحب کی جانب دیکھا۔

وہ مم صم کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی آئکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور چرے کارنگ ایک وم پیمیا پڑ گیا تھا۔ وہ ظاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اتنی او کی شاندار کو تھی کی وبواريں اب تک کس طرح کھڑي ہيں۔ بيا تر بيوں نہ کنيں۔

به شاندار کو تھی ایک خوبصورت اشتمار تھی۔ اے دیکھ کر نواز احمد درانی کی امارت اور شان و شوکت سلیم کی جاتی ہے۔

صرف کو تھی شاندار نہیں تھی۔ نواز صاحب کی تلخصیت بھی دیدہ زیب تھی۔ اس مخصیت کو دیکھ کر کوئی نہیں کمہ سکتا تھا کہ ان کے پیچیے ماضی میں ایک تباہ حال کھرائے کی

سلیم احمد بھی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور جیرانی سے آنکھیں بھاڑ کراسے دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے بیٹی کو آخری بار دیکھاتھا۔ اس وقت وہ چودہ برس کی تھی۔ جوانی کی دہلیزیر قدم رکھ رہی تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ وہ پہلے دیلی تیلی سی تھی اب صحت مند نظر آ ربى تھى۔ ذرا سافرق بيدا ہوا تھا۔ بيلے وہ نوجوان تھى اب جوان ہو گئى تھى ليكن چرہ

سلیم احمد کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری چھوٹ گئی۔ وہ تڑپ کر بیٹی کی طرف بوسھے۔

تعبنم بھی ان کی جانب بڑھی۔

باب نے محبت سے محلے لگانا جاہا لیکن اس سے پہلے ہی بیٹی نے اس کا گریبان پیڑ کر

"ابا...! هم وعده و ... المحال ونده جو . المحم مركبول نه كئة ... ؟ ميري مال ير ظلم كرنے وإلى قصائى ... تم نے اسے كو سے اسے كو كريا بجھے دربدركى تھوكريں كھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب کیا بنی کی بربادی کا تناشہ دیاست کے لیے جھوڑ دیا۔ ا

عزت اور فرماد شدید حیرانی سے دیدے بھیائے شبنم کو دیکھ رہے ہے اور نواز صاحب کے ذہن میں تو آندھیاں چلنے ملی تھیں یہ اچھی است واضح و چکا تھا کہ عبنم ان کی گشدہ بن ہے چربھی انہیں لیقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اینے طور سے موی رکھا تھا کہ ان کی بمن کسی اجھے گھرانے میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی موگی- ان کے خواب و خیال میں بھی ہی بات شیں تھی کہ جس سے وہ نفرت کر رہے تھے، جے وہ اپ شریف ساج میں تبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ ان کی اپنی ہی بھن

سلیم احمد کی آنکھوں سے آئسو بہہ رہے تھے اور شبنم انہیں پاگلوں کی طرح جمنجموڑتی ہی تھی۔ ، ہی تھی۔ " "تماشہ ہی دیکھنے کے لیے فرندو ہو تو دیکھو۔ اب میں کسی شریف خاندان کی بیٹی یا کسی

ONE URDU FORUM. COM

اور نواز صاحب نظریں چرا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عزت انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے لیکن اس کی نظریں نشر بن فظروں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ زبان سے پچھ نہیں کمہ رہی ہے لیکن اس کی نظریں نشر بن کر ان کے دماغ میں چبھ رہی ہیں۔

مارے ندامت کے وہ کئے جارہے تھے۔

وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے تھے لیکن اتنی تلخ حقیقت کو تشلیم کرنا اور اس عورت کو بمن کمنا جس پر وہ کیچڑ اچھالتے رہے تھے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ نہ اقرار کر سکتے تھے نہ انکار کر سکتے تھے اور نہ ہی منہ چھپا کر فرار کا راستہ تلاش کر سکتے تھے۔

وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑے ہوئے تھے پھر آہستہ آہستہ ڈگرگاتے ہوئے زینے کی طرف جانے لگے۔

"نواز صاحب!" فرماد نے آواز دی۔ "بیر... بید شبنم کے متعلق کیا کمہ رہے ہیں؟.. کیا یہ سے ہے؟"

نواز صاحب کے قدم چند کھات کے لیے زینے پر رکے۔ پھروہ بلندی کی طرف جانے --

بلندی... جس پر انهیں مجھی برا ناز تھا۔

بلندی ... جسے پاکر انسان اپنی پستی بھول جاتا ہے۔ اس طرح بھولتا ہے کہ بہن کا چرہ بھی دھندلا جاتا ہے۔

وہ درمیانی زینے پر پہنچ گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں عزت آراء نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا۔ انہیں اس شاہانہ ڈرائنگ روم میں اٹنے اونیچ مقام پر دیکھ کروہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوگئی تھی۔

وہ آج بھی متاثر تھی لیکن شخصیت کے اس آئینہ میں ذرا سابال پڑ گیا تھا۔ یہ بری بات ہے کہ وہ سچائی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ مند چھیا کر پھربلندی کی طرف جارہے تھے۔

بلندی پر جانا انجھی بات ہے لیکن تنها کیوں؟ اپنے ساتھ بهن کو بھی کیوں نہیں لے اتے؟

یہ کیسی خود غرضی ہے؟

عبرت ناک داستان چھپی ہوئی ہے۔

ان کی پھیلی ہوئی آئکھیں شہم پر مرکوز تھیں۔ یہ وہی دودھ پیتی بچی تھی جے انہوں سے بارہا اپنی گود میں کھلایا تھا۔ دودھ کی نہر بہہ رہی تھی۔ اس دودھ کی نہر سے دونوں ہی بہن بھائی سیراب ہوتے رہے تھے۔

ماں نے دونوں کو مجھی پیاسا نہیں رکھا لیکن بھائی نادانسکی میں بہن کو پیاسا مار تا رہا۔ وہ بیار کے ایک ایک قطرے کے لیے بھٹکتی رہی لیکن انسانوں کے اس سمندر سے اس شبنم کا ایک قطرہ بھی نہ ملا۔

اور جب فرماد نے اپنے عمل کے تیشہ سے اس کے لیے ایک نمر کھود دی تو وہ خود اپنی بمن کے راستے میں دیوار بن گئے۔

سلیم احمد نے روتے اور جھکتے ہوئے کہا۔ "بیٹا نواز میں شرابی ہوں۔ گناہگار ہوں۔
ایک مجرم کی آل ہے ہیں کو بیٹی نہیں کمہ سکتا۔ تم ہی اسے بہن کمہ کر گلے لگالو۔"
شبہم ہے قد ہے تی کہ بیا "ایا آپ کتنی اونچی ہستی کو اپنا بیٹا کمہ رہ ہیں ا آپ کتنے عظیم انسان ہے اللج کر رہ اور جو بھی دلیل عورت کو بہن بنا کر گلے
سے لگائیں۔ آپ ہوش میں تو ہیں ؟"

"بینی! میں پوری طرح ہوش میں ہول کی نواز میرا بیٹا ہے۔ میں اے التجانبیں کروں گاتو اور کس سے کروں گا؟"

> " بھائی؟" متبنم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ " ہیں... بیہ میرے بھائی ہیں؟ " میں بھو نے بقین آنا کے بہر سکہ وہوں میں میرون

فرہاد بھی غیریقینی تظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں سے سن کر بھی یقین نہیں آ رہاتھا کہ وہ بوڑھا شخص نواز صاحب کو شبنم کاسگا بھائی کمہ رہا ہے۔

عزت آرا بھی ایک ٹک اپنے محبوب کو' اپنے آئیڈیل کو دیکھ رہی تھی' وہ جن کے اُجلے دامن میں تل برابر سیابی کا دھبہ نہ تھا۔ انہیں ٹھکرائی ہوئی عورت کا بھائی کہا جا رہا تھا۔

كمنے سے كيا ہوتا ہے؟

کوئی ضروری تو نمیں ہے کہ سلیم احمد سیج کمہ رہے ہوں۔

سیج تو اس وقت مانا جائے گا جب نواز صاحب اپنی زبان سے اعتراف کریں گے۔

"یمال سے ذلت کا احساس اور برنامیوں کا خوف مث جاتا ہے اور ساج کے بوڑھے قانون سے لڑنے کا ایک نیاحوصلہ پیدا ہوتا ہے۔

"فرہاد صاحب نے ٹھیک کما تھا کہ جب تک کسی سے گری محبت اور وابسکی نہیں ہوتی' اس وقت تک اس کی خاطر قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔

" یہ سیج ہے انسان اس کے لیے سوچتا ہے اور کچھ کر گزر تا ہے۔ جس سے اس کا دل کا رشتہ ہوتا ہے یا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔

"اور شبنم سے میرا خون کا رشتہ ہے۔

"بيه ميري برسول کي جھيري ہوئي بهن ہے..."

یہ کمہ کرانہوں نے عجبتم کے دونوں بازوؤں کو تھام لیا۔

عبنم کچھ جیران تھی کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ قسمت کی اس ستم ظریفی پر کچھ لیٹین i رہا تھا اور کچھ ہید یقینی بھی تھی۔

دونوں بمن بھائی چند لمحوں تک ایک دو سرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرائے رشتے کی پیچان کرتے رہے۔ پھر نواز صاحب نے اے تھینچ کراپنے سینے سے لگالیا۔ ''مشتم ہے اختیار پھوٹ بھوٹ کر رونے گئی۔ عزت کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے۔

اس نے بھیگی آتھوں سے نواز صاحب کو دیکھا۔ ابھی ان سے بہت سی شکایتیں تھیں کہ ۔ . . . کیوں ۔ . . کیوں انگارہ ہیں؟ یہ کیسی خود غرضی ہے؟ انھ جو ۱۱۱ مثبنم کو مکلے کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کیسی خود غرضی ہے؟ انھ جو ۱۱۱ مثبنم کے لیے پیدا ہوا وہ پہلے کیوں نہ پیدا ہوا؟

یہ کسی دنیا ہے۔ دو سرے کے عیبوں پر کیچر اچھالتی ہے اور اپنے عیبوں کو مکلے لگا کر اسے ساری دنیا ہے جمعیانے کا فیصلہ کرلیتی ہے۔

فرماد آہستہ آہستہ چلنا ہوا آیا اور عزت کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

کیا عزت اور شرت کے خیال سے اور ساج کے ڈر سے وہ اپنے ہی خون کے رشتے سے انکار کر کتے ہیں؟

نہیں... انکار نہیں کر سکتے تھے البتہ اقرار کرنے کے لیے ذرا سے حوصلے کی رورت تھی۔

وہ زینے کی انتائی بلندی پر پہنچ رہے تھے۔ اسی وقت عبنم نے کیا۔ "ابا! تم مجھے کسی کی بہن بنا کر میری عزت بڑھانا چاہتے ہو لیکن کسی کو میرا بھائی بنا کر اس کی توہین کر رہے ہو۔ کیونکہ بعض او قات کچھ لوگوں کے لیے بھائی کا لفظ ایک گالی بن جاتا ہے۔

"لکن مجھ جیسی عورت کے لیے جو آج تک خود کو پنج سمجھتی رہی ' یہ بھائی کا رشتہ سب سے زیادہ اہم اور مقدس ہے۔ '

"شاید دنیا والوں کے سامنے میں اس مقدس رشتے کو زبان پر نہ لا سکوں کیکن یہاں تنائی میں ایک اللہ مال جان کمیر سکتی ہوں۔

" بمائی جال<sup>\*</sup>"

بہن کی آواز میں ایسا ورو تھا کہ نواز ساحب کا سارا وجود لرزنے لگا۔ قدم ڈکم کا گئے اور وہ زینے پر سے لاھکنے لگے۔

شبنم اور عزت کے طلق سے چینیں کے لکیں۔ قرماد اور سلم احمد دوڑتے ہوئے اور سلم اور عزت کے طلق سے چینیں کے تابید اور سلم اور کی لیا۔ ایک بردھے پھر انہیں در میان کے زینے پر بی دوک لیا۔ وہ بری طرح زخمی ہونے سے نیج گئے تھے۔ شاید بڈیوں میں چوت اس ہو۔ بظاہر بیشانی سے خون برد رہا تھا۔

شبنم اور عزت بھی ان کے قریب پہنچ گئیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری سری سانسیں لے رہے تھے۔

«نواز صاحب!»

فرہاد نے انہیں آواز دی۔ انہوں نے آئیس کھول کر دیکھا۔ سلیم احمد نے پوچھا۔ "بیٹے! تم اوپر کیوں جا رہے تھے کیا میری بات بری گئی ہے؟"

انہوں نے آہنگی ہے کہا۔ ''نہیں' میں بلندی پر جا رہا تھا۔ بہتی میں آنے کے لیے۔ کیونکہ بہتی بیں آئے بغیرانسان اپنے سے چھوٹوں کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتا۔

NE URDU FORUM. COL

"عزت! جب تک اپنا ہاتھ نہیں جلتا اس وقت تک انسان دو سروں کی جلن کو نہیں مجھتا۔

"آج نواز صاحب جل سيح ميل-

"اس جلن کی جان لیوا تکلیف انہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔

"اب وہ صرف اپنے لئے نہیں و مرول کے لیے بھی درد محسوس کریں گے۔ اب تم بھی نواز صاحب سے صلح کر لو۔ بید کیا کم ہے کہ ان کی عزت اور نیک نامی کی کمزور دیواریں ٹوٹ گئی ہیں۔"

عزت کی آنکھوں میں آنسو مسکرانے گئے۔ اس نے آنسووں کی دھندلاہت میں دیکھا۔ نواز صاحب شبنم کو سینے سے لگائے اس کے آنسو پونچھ رہے تھے۔ نہیں صرف آنسو نہیں بونچھ رہے تھے۔ نہیں عرف آنسو نہیں بونچھ رہے تھے۔ ساج کے چرے پر جی ہوئی گرد صاف کر رہے تھے۔

NE URDU FORUM. COM